

# تنصيلات طباعت

نام كتاب ﴿ وَكُرْصِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمُلَّمَ

مؤلف : موالانامحم عبدالقوى مدظلهُ

صفحات :128

كمپوزنگ اسيدخواج أصيراندين قاتي

طباعت الے آر بریٹری،9849766790

ناشر : بركات بكتر يو نزوم جدا كبري، كبرباث، ملك بييك، حيدرآباد (ا ي في)

قيت :

# ملنے کے پتے

بركات بكذ يوماداره اشرف العنوم خواجه فأغ سعيماً فإدهيدراً باو

مكتبه نيض ابر ارشمل مجدا كبرى اكبر باغ ، حيدراً باو (اي ني)

وكن ثريدرز مزومنل پوروپانى كئتى، ديدرآ باد(ائي)

♦ كنته كليميه يوشفين چوراستد، ام لى ، حيدرآ باد(ائے في)

تای کتب خاند، صفا کامپلکس ،سداشوا گرممکور ( کرنا نک )

♦ مدرسه فيرالمدارس ، چورهري محر، ااتور (مهارشرا)

# 

| سنيتي      | عتوان                          | أمبر ثنار  |
|------------|--------------------------------|------------|
| 7"/"       | سبق أموز دكايت                 | ۲۰         |
| re         | كاميزب شجارت                   | rı         |
| ro         | نسطورا کی شہادت                | rr         |
| re         | مفرت فديج كابيغام نفاح         | 44         |
| **         | لكاح مبارك                     | μr         |
| **         | شاری کے بعد                    | tá         |
| ۳2         | خاق مخظیم کے حامل              | *          |
| rλ         | ڪيب ڪي تعبير                   | 싪          |
| FΆ         | آسانی ٹائید                    | ŧΛ         |
| 14         | هجرامود كالقنيه                | 79         |
| l¥+        | شرک وکفر <u>ئے ن</u> فر ت      | ì.         |
| Ϋ́         | خلوت بعزلت فكالمرف ديمان       | ۲          |
| řΊ         | سما<br>میمان وی کامز ول        | ۳۲         |
| PFP        | احساس فرمه داری                | rr         |
| 44         | ورقه بن نوفل کی تصدیق          | 414        |
| سع.م       | مسجمی جائے تھے تگر             | ra         |
| <u>مرم</u> | محمر والون اورود متزل كواطابات | ĭ          |
| ۲∠         | وارارقم بإمركز دعوت            | <u>*</u> 2 |
| ľΆ         | زمان فترت                      | PA         |

| صفينيسر    | عنوان                         | فمبرثار |
|------------|-------------------------------|---------|
| 4          | آغتر يم                       | -       |
| PI         | قبني ولاوت مباركه             | ٠       |
| PP         | ولادت بإسعادت                 | ۴       |
| rt         | انتلاب عالم كآثار             | ۴       |
| <b>F</b> P | حفاظت و ین کی ایک جھلک        | ۵       |
| M          | اسم گرامی                     | ۲       |
| MA         | نب مهارک                      | 4       |
| rà         | واند ین کریمین                | Α       |
| <b>P</b> 4 | رضاعت اور بحين                | q       |
| ۲۷         | ثق عمدر کا واقعه              | 1+      |
| PΑ         | حعزت آمنه کاوصال              | lì      |
| PA         | واوا بھی چل ہے                | 14      |
| +4         | چِيا کَ خَالت <sup>بي</sup> ن | ۱۳      |
| <b>†</b> 9 | فيني تطيم وتربيت              | 14      |
| ۲.         | پېلاسفراور محير اکي ملاقات    | 16      |
| ۳۱         | واقعدكي تنتعيل                | н       |
| rr         | قامل الخرجواني                | 14      |
| pr#r       | المكافد مات كاحذبه            | IA      |
| rr         | كارعياركا آغاز                | 19      |

|   | 44         | عبر ہے جا                      | 41         |  | ďΑ  | تطليفام تبليغ ودعوت               | rę           |  |  |  |
|---|------------|--------------------------------|------------|--|-----|-----------------------------------|--------------|--|--|--|
|   | 4∠         | عم كاسال                       | 44         |  | ſďq | دعوت إسلام بروعوت طعام            | 14.          |  |  |  |
|   | 4۷         | طا أغساكا سقر                  | 11-        |  | ۵٠  | عوام الناسي سي پ کي دعوت کاار     | ۳ı           |  |  |  |
| l | YA         | حفرت عدائ كااسلام              | ¥          |  | ۵٠  | مالدارو <u>ن پراس دعوت کاا</u> رژ | r'r          |  |  |  |
|   | 44         | محيوسب خدادست بددعا            | 40         |  | ۱۵  | ابوطالب عصردارن كم                | m <b>*</b> ~ |  |  |  |
|   | ۷٠         | جنامت كي حاضري دور تبول استام  | 14         |  | اه  | دوسرى ما قات                      | MM           |  |  |  |
|   | ∠+         | كم يكرمه والبهي                | 44         |  | ar  | تيسري ملاقات                      | rs           |  |  |  |
|   | ۷٠         | والفعة معراج                   | AF         |  | ٥٢  | قريش كيمروار ني كريم كي           | rt           |  |  |  |
|   | ∠i         | آغا زسغر                       | 44         |  | or  | میلی تیوی <sub>ز</sub>            | <b>%</b> ∠   |  |  |  |
|   | ۷٢         | انبیاء کرام کی امامت           | 4+         |  | ٥٢  | دومری جویز                        | rλ           |  |  |  |
|   | <b>4</b> r | آسانوں کی میر                  | 4          |  | ٥٨  | تيسري جوي                         | ιďq          |  |  |  |
|   | ۲۳         | ﴿ رِكَا وِالَّذِي مِن عَاصْرِي | 4          |  | 4   | بُوڭ بَرِي                        | ٥٠           |  |  |  |
|   | ۲۳         | نمازون کی فرضیت                | 4          |  | 7   | صحابة برظلم ونتم                  | 10           |  |  |  |
|   | ۷٣         | حضرت ابو يكر كوصدين كالقب      | 4          |  | ۵۸  | معز زلوگ بھی زربیں                | ۲۵           |  |  |  |
|   | ۷٥         | مشركين نے امتحان ليا           | <b>4</b> 5 |  | 9   | نی کریم سے عداوت ودشنی            | ۵۳           |  |  |  |
|   | ۷۵         | القدائي رسول كيف كافي ب        | 4          |  | 7   | حفزت حمز و كااسلام                | ۵۳           |  |  |  |
|   | ۷۲         | موسم حج بين رعوسنة اسلام       | 44         |  | ۲٠  | حفرت نمرأ كااسلام                 | ۵۵           |  |  |  |
|   | 22         | حبان کو برمکانے کی کوشش        | ۷۸         |  | 411 | البحرت جبشه                       | øY           |  |  |  |
|   | 44         | ايك دلجب والعد                 | 49         |  | Ļ   | . شرکین نے دہاں بھی شرحیور ا      | 04           |  |  |  |
|   | ΔA         | ينرب كے سعادت مندلوگ           | ٨٠         |  | 415 | دعفر <u>ت</u> جعقر کے تیمن سوال   | ۵۸           |  |  |  |
|   | 4          | بيعت وعقبهاً ولي               | ΑI         |  | 414 | نجاثی کے دربار میں                | ଦବ           |  |  |  |
|   | ۸٠         | بيعت وعقبه كانبي               | Ar         |  | 46  | ایک اورنا کام کوشش                | • r          |  |  |  |
|   |            |                                |            |  |     |                                   |              |  |  |  |

|              |                            | $\overline{}$ | ω | _            |                               |            |
|--------------|----------------------------|---------------|---|--------------|-------------------------------|------------|
| 44           | ىلادىبودۇ ماخىرى           | 1+0           |   | ۸٠           | ائي ايمان افروز مخل           | ۸۳         |
| 44           | يه چېره و جمو لے کا نکال   | 7             |   | ٨٢           | تعرت کے لئے جاتا ہ            | ۸۳         |
| ۵∠           | يبود يون كاحسداور قاصب     | 1-4           |   | ۸۳           | عن بية كوبيجرت كي ابيازت      | Aφ         |
| 6Λ           | متجداوی کاتفیر             | <u>*</u>      |   | 4*           | مهاجرين كاتعاتب               | АЧ         |
| qe           | شهنشاه عالم كادربار        | σ<br>•        |   | A٢           | فعيروا متعقامت كيندواقه ت     | ۸4         |
| 44           | يين قوى امن مشن            | ±             |   | ۲۸           | آپ کے آل کامھورہ              | AA         |
| 1++          | مِما لَى حِارگ كارشته      | <b>f</b> ()   |   | AΖ           | یہ عجیب ماجرا ہے              | Ąş         |
| ++           | مشركيين كانفتن عبد         | 11*           |   | ΛΔ           | نِيهِاكُ كَيْجَرَتْ           | ۹.         |
| 1+1          | ضرورت جبادوقال             | μ۳            |   | AA           | بإرغاراورعاشق وفادار          | 41         |
| 1+1          | ظالمور، ہے جباد کا تھم     | 100           |   | 4            | مرد زران قریش کی شراد ک       | 44         |
| 1 <b>. r</b> | غز وات ومرايا              | 2             |   | ۸٩           | تعمن دن ما رقورتنس            | 98~        |
| 1+1"         | تمناسق وليك بزاري فالبيعوك | 117           |   | <del>4</del> | مخرجم عدكا آغاز               | <b>a</b> m |
| <b>+</b> ["  | سغرتبر و                   | 4             |   | å            | ばかないき 孝                       | 90         |
| 1.0          | بيعسته دضوان               | ĦΛ            |   | ÷            | وشمن محافظ المن أليا          | 44         |
| 164          | صنو<br>پ صريبي             | (14           |   | 91           | حالب دياهالب قريت بوكيا       | 4∠         |
| l•4          | توباني منت اوروابيي        | 17+           |   | qī           | مو تح مختول سے دورہ جاری عوا  | 9.5        |
| ٠•۷          | سلاطين كودعوت اسلام        | IFI           |   | qr           | اللهامد يابكا أشتياق          | 44         |
| ĐΑ           | عمرةالقصا كين رواتني       | itt           |   | q Y          | قبوميش وروو <sup>7</sup> -حود | **         |
| 1+4          | سنريمره سيدواليبي          | <u>.</u>      |   | à.           | <u>پېلاخطىد</u> يىھ           | <b>!•</b>  |

Ita

400

900

11+

111

| нA          | آ فرن امامت <sup>7</sup> فرن فطاب      | ĭ      |  | jiř.  | هِرا يَكَ لَيْكِ معا في      | ¥     |  |  |
|-------------|----------------------------------------|--------|--|-------|------------------------------|-------|--|--|
| II.e        | حمفرت فاطمه " كوخوشتبري                | Ě      |  | ir.   | معانی کانیس احسال بمی        | IFA   |  |  |
| lf.         | م <sup>97</sup> . كى كامت حيات أوروفات | ž      |  | ì     | كعيش فيسائيش كيلي بإك زواميا | ir.   |  |  |
| IF+         | صحابةٌ كرام كاحال                      | 10**   |  | li.c. | عام الوثو د                  | ī     |  |  |
| IFI.        | خلیفهٔ اول فے است کوستہاا.             | 121    |  | II.C  | صديق اكبرامير الجان بنائے ك  | ırr   |  |  |
| Irr         | خليفة رسول كابإ قاعده أتخاب            | 4      |  | 116   | جحة الوواث ما جمة البلاث     | irr   |  |  |
| !mr         | عدين أنبر كالإبا فطبيفلافت             | 166    |  | 114   | مفرآ فرت کی تیار ی           | 18*1* |  |  |
| Iro         | ځىل <sub>ىي</sub> ىمباد كە             | بالجاد |  | 11-   | معاملات كأصفاني              | iro   |  |  |
| lt <u>z</u> | حفز ق الغوسلي الله بلا بلم             | irs    |  | 114   | مرض الوقات                   | He-A  |  |  |

# عقوق الني سلي الله سيدو الم قرآن كريم ميس فق تعالى شان فرآب حمقه م مرتبه كاذكركر فر كروهم به وعورو وه و فضورو ه وافي غوراً النوو الله ي أفول مغه فالمنبي القنوا بيه وعورو وه و فضورو ه وافي غوراً النوو الله ي أفول مغه أو فوت هم المنفلخون (ورسده) ترجمه الجسجولوك ال برايم ال الماء اوران كرات كي واوران كي مدوكي واوران به ذل شده كانم (قرآن كريم) كي اتباع كي وي الوك المراب مين -آيت شريد من ترسي المرابع المحاودة في بنا المان

# تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم تحمدة وتصلى على رسوله الكريم اما بعد !

ا المون نے پی حوصہ بسے بہالیس مال کل تعالیٰ کی یاد مرس کے تعلم کے الا تعالیٰ کی یاد مرس کے تعلم کے الا تعالیٰ کی طرف بار نے الموقت الولال کو المعالیٰ تعالیٰ کی طرف بار نے الموقت الولال کو المیدها راست و کھا نے المرضد کے واقعیوں کو تھوکا نے لکا کراس کا نظر وائد کر نے میں صرف فراد دین بلو حیدہ رسالت المرآ خرات کے الفید مکو بوری تو سے ایکر کھڑے ہے ہوئے المر

<sup>&</sup>quot; ألله لم الإزان أورا " في أسبل جدي وواكد رثي الإنكاء " بالبايية والمواترون والإيلاد

جزیرۃ العرب سے ہر کیجے کیے مکان میں داخل کرنے تک چین سے ند پیٹھے، آپ کی وقوت آپ کی موجودگی بی میں اطراف واکناف میں دور دور تک پیل چی تقی اور آپ کے بعد آپ کے موجودگی بی میں اطراف واکناف میں دور دور تک پیل چی تقی اور آپ کے لائے بعد آپ کے محاب کرائے نے تو مشرق ومغرب کے کونے کونے میں آپ کے لائے بوٹے دین کا پرچم باند کردیا۔ آسان کی بوڑھی آتھوں نے آپ سے پہلے بھی المی کائل رسالت ویکھی ندائی کامیاب قیادت اور ندبی الیس یا کہاز شخصیت! ان کو بیپن سے برحابے بیک دیکھنے والے کی زبان نے کیا خوب کہا ہے۔

واحسن منک لم تسوقط عینی واحسن منک لم تسلدالنساء خطفیت میسرا من کیل عیسب کسادال تشاوال

بینا درہ بے مثال حسن ہیمال جس کی طرف حضرت حسان (۱) اشارہ فرمار ہے ہیں صرف جسمانی اورضتی نہیں ہے بلکہ آپ کی رہ حانی ہاخلاتی صورت حال کو بھی شامل ہے بیاراتھارہ یہ جسمانی اورضتی نہیں ہے بلکہ آپ کی رہ حانی ہا خلی ہے اور معتویت اور معتویت ہیں بالکل انو کھے اور تا زہ ہیں ، آج بھی اہل عشق کے قلوب ان کو گنگٹا کر مسرور و تمتور ہیں ہوتے رہتے ہیں اور معتور نظر آتی ہیں۔

ہوتے رہتے ہیں او اہل ول کی تحفیس ان کے نظر کرے سے مرشارہ معور نظر آتی ہیں۔

حضرت حسان کے بعد سے آج تک عشاق رسول ، فرکر رسول کو اپنا سب سے بہتد بیدہ مضفلہ بنائے ہوئے ہیں ، شعر الشعار ہیں ، اور یب اور واشتاء ہیں ، فطیب خطابت میں ، واعظم واعظ ہیں ، صوفیا تصوف میں ، اہل تلم طرز نگارش ہیں ، صففین اپنی خطابت میں ، اور معلمین تعلیم ویز ہیت کے میدانوں میں ائل تلم طرز نگارش ہیں ، صففین اپنی تصنیفوں میں ، اور معلمین تعلیم ویز ہیت کے میدانوں میں ائل تلم طرز نگارش ہیں ، صوفیا کے نظر اس کے نظر اس میں ، اور معلمین تعلیم ویز ہیت کے میدانوں میں ای مبارک نام اور اس یا گیزہ نہیں ، نام اور اس یا گیزہ کی میں دیکھا، اور آپ ہے نیادہ فروہ ہوں کی مال نے آئ تک کی طور دینے میں ہی ایک ہو تھ میا انہ ہو تیں ہیا ہو گئرہ کی ہوں۔

(۱) شائر در بار نیولی دھڑت میں بن کا ہو تھ آپ کو فروں ہوں کے وقت سات یا اتھ یوں کے بیان ہو تا ہو گئرہ کی کے دوقت سات یا اتھ یوں کے بیان کے تھے ، آپ کی والوت کے وقت سات یا اتھ یوں کے تھے ، بیا فعار انہوں نے تھے ، آپ کی والوت کے وقت سات یا اتھ یوں کے تھے ، بیا فعار انہوں نے تپ کی والوت کے وقت سات یا اتھ یوں کے تھے ، بیا فعار انہوں نے تھے ، آپ کو دور سات کے تھے ، بیا فعار انہوں نے تپ کی والوں کے دور سات کی وقت سات یا اتھ یوں کے تھے ، بیا فعار انہوں نے تپ کو دور کی ہو کیا کہ کی میں کیا کہ کو تھی سات کیا تھا کی دور کیا ہو کیا کیا کہ کیا کہ کو تھی سات کیا تھا کو کی سے تھی میں کو تھی سات کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا

تذکرہ سے وزن پیدا کرتے اور رنگ جماتے ہیں ، رزم و برم سی کی روشی سے روش کے جوتے ہیں ، محد ثین تو خیر دن رات اس کے بیں ، معر کے اور بہین اس کی تو ت سے سرکی جاتی بین ، محد ثین تو خیر دن رات انہیں کے بیل معروف بیں ، منسرین کی گاڑی بھی انہیں کے سیار سے بینی ہے ، نقباء انہیں کی نسبت سے استاد حاصل کرتے ہیں ، مجاہدین انہیں کے وعدوں پرنڈ رائڈ جان لئے مقتل ڈھونڈ سے پھر جے ہیں ، عابدوں کو عبادت اور زاہدوں کو آخرت کی رغبت پر انہی کی بیاری باتوں نے لگایا ہے۔

کاملین وواصلین کا ما نالؤ ہے ہی کہ زندگی ان کے تصور میں رہنے کا نام ہے ، ہم
جیسے عاجز دیا تھی بھی ان کی یاد کے بغیر زندگی کو بے لطف و ہے کیف بی محسوں کرتے ہیں۔
واقعی جب آپ با مقد عید ہم کی یاد آتی ہے تو یادوں کی واد بول ہیں کھوئے ، وئے رہنے کو
جی بہتا ہے ، دل اس قدر ویتا ہے کہ بس چھے تو سینے کی ملافوں کو تو ز کر مد یے
کے نظاروں سے جمت جائے ، مش ان سے سلنے کیلئے الا موت یہ ع فاشتو یہ (۳)
کی صدائگاتی ہے تو عشق ان پر شار ہوئے کے لئے ایسکی محافقہ ان تطول حیا تی
کی صدائگاتی ہے تو عشق ان پر شار ہوئے کے لئے ایسکی محافقہ ان تطول حیا تی
تلوب کو یہ کہ کرتو یا گئے ۔
تلوب کو یہ کہ کرتو یا گئے ۔

وابينض يستسقني الغمنام بوجهنه شمنال البننامني عصمة للاوامل(د)

ے ادا تد ہو بھے ، جس خدائے اس کے نام میں اتنی جاشی اور منھاس رکھی ہے اس نے خود اس کی دائے ہے اس نے خود اس کی ذات وصفات کو کس قدر جاذب وزیر کشش بنا دیا ہوگا؟ کہنے والے نے کیا خوب کہنا ور بالکل بچ کہا ۔

صورت ٹری معیاد کمالات بنا کر دائستہ مصور نے تملم ٹؤڑ دیا

عہدِ صحابہ "میں رسول اللہ سلی الله علیہ کم کا" حسن و جمال" ان کی محفلوں ، پیٹھ کوں اور گفتگو دُن کا دل چسپ اور پہندید ہوتا ہی موضوع ہوتا تھا ، بعد والے لوگ تو ان سے فر مائشیں کر کے ہڑے شوق سے جمال رسول کا تذکرہ سنتے ہی تصحفود صحابہ کرام " بھی آئیں میں بڑڑکرائی شراب طہور سے لطف اندوز ہواکر نے تھے۔

بلکہ خود آپ کے طرز ممل سے ان کواس کی تر غیب طی تھی ، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ منبر ہر چڑ ہے ، اور لوگوں سے سوال کیا ، جائے ہو بین کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی باں ، ہم یہ جائے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرما یا ( میں رسول تو ہوں ، اللہ تعالیٰ نے مجھا پی تمام رسول تو ہوں ، اللہ تعالیٰ نے مجھا پی تمام محلوق ہوں ، اللہ تعالیٰ نے مجھا پی تمام محلوق تات میں بہتر تعالیٰ نے بہتر میں گرو ، محلوقات میں بہتر تعالیٰ نے بہتر میں گرو ، محلوقات میں بہتر تعالیٰ کے بہتر میں گرو ، عرب میں بہتر کا کہ انہ بہر مور اسے بہتر میں خوا کہ انہ بہر میں بہتر میں ہیں ہیں بہتر میں اللہ بہر میں بہتر میں اللہ بہر اللہ بہر میں بہتر میں اللہ بہر میں بہتر میں بہتر اللہ بہر میں بہتر اللہ بہتر اللہ بہتر میں بہتر اللہ بہتر ال

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے خود اسے عمل سے اپنے مقام میر بہتے کے تذکرہ کو مشروع بنکہ مسنون کردیا ہے۔

(٣) صدیقہ مائشہ نے تر بہت رمول پر اپنے جذبات کا اظہار کر تے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے بعد اب زندگی میں کوئی جھال کی نظر تیں آئی : سلنے اس خوف سے روئے جار ہی ہوں کہ کیں زندگی کمی ند ہوجائے۔ (۵) ابوطالب نے آپ کی شان ٹار کہا ہے وہ خوبصورت جس کے وسلے سے اولوں سے ارش هنب کی جاتی ہے جو جیموں کا مہار اور جواؤل کی آبروسے۔ هنتر سن المنظم المنظم

و استان میں اس میں کی تعریفیوں سے تو اساویٹ کا فرخیر وجمر پڑتے ہے ہمید میں گیاں گیاں استانوں سے تو استانوں کی اس استانوں کے استانوں کے استانوں کے استانوں کی مستقبل مقتبلیا ہے جس کے حال ہے ۔ اردہ میں بھی اس کے تر اہم منتور ومنتلوم موجود میں ۔

آپٹر تفسیل این معالی مبارک کی این رسالہ کے آخر میں وکیو کیجئے اور اگر پہلاس جوجہ بے نو میر سے کی ہوئی کا بول میں حمقصیل سے میز ھے اور مبار بار پر ھے ۔

ج جہاں تک کمال کا تعلق ہے تو ہے ہو موٹان کا اندان اور ہر عالم کا ایتان ہے کہ اولین و قدار سے عطافر مائے اولین و قدار سے عطافر مائے سے آپ ان سب کے سائل تی تین کامل منتقل بھی تھے۔

حسن ایوسف، وم هیئی بدینینا واری آنچے خوال جمہ وارثہ تو اتجا واری ۱۸

(١) الروائيم (١/١٣٠) الروائيم (١/١٣٠)

( 4 ) "منرت و مضاّحامثال "من اواله" منزت "مني" الأفجز الى سائس لا معفرت وي " المرباته الايمنيا . فرض تمام الميا ملى دولفر دخوريال تغيير، ووسب " ب كي وات ثير، نهني جن- المال علم كى بات ويممنى بوتو اوتيت علم الاولين والآخوين (١) يش ، كمال طلق كا معالم مي بات ويممنى بوتو اوتيت علم الاولين والآخوين (١) يش ، كمال قرب كا مسئله بيتو شيم قانى قن فن قد لكى (١) يش اوركمال اوصاف وعاوات كامعالمه بيتو الديسنى ربى قد حسن تالايبى (١١) يمن فوركر تم جائية ، بتناغوركري مي المحتواف واقر اركارشته مضوط بوتا بيا جائي كار

ر الورزبان کو الحق المحال العالم المحال المحال المحال المحال المحال الورزبان کو الورزبان کو قوت ہے کہ اس تی دائی دائی کی خاوع طاکا احاط کر سکے جوابی است کو کھا ہے بغیر خود کھا نہ سکا ہو، جو اپنے گھر میں ایک درہم کا پاتی رہ جاتا گوارائہ کر سکتا ہو، جو حاجت کو سفتے کے بعد اپنے جسم کا کرتا بھی اٹا کر کر دیدیتا ہو، اور وہ جس کے ورسے ہراروں چو لھے جلتے اور سینکڑوں بیدے بھر نے سے گرخود کے گھر میں جمینوں تک بھانے کے کابل کوئی چیز نہ آتی ہو، اور خصر ہے کہ جس کی حود وعظا کا کیاتھ ورکر کئے اور خصر ہے کہ جس کی حواو ہے کہ المنسط اور خصر ہے کہ جس کی حود وعظا کا کیاتھ ورکر کئے ہیں؟ پھر بھی دیکھنے والوں نے سب چھ بیان کردیا اور لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں بہت بھی دیکار وگر کرایا ہے، ضرورت تو بس پر سے اور بھینے، سیکھنے اور کسلے اور کسے اور کسے والوں نے اپنی کتابوں میں بہت بھی دیکارو کرایا ہے، ضرورت تو بس پر سے اور بھینے، سیکھنے اور کسلے لوگوں نے بھی سے جس کے فقد ان نے آج امت کوئیستی کی اس شطح پر گراویا ہے، جس کو پہلے لوگوں نے بھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ فالی اللّٰہ المستنہ کھی۔

تصدیخضر میر کدفی رسول بور ذکر رسول اگر جزو بیمان ، وسیله منجات اور بشرف العبادات مذہونا تب بھی آپ کے جمالات ، کمالات اور توالات بذات بخردموشین کے قلوب کوابی جانب ماکل کر کے گرویدہ بنا لینے کیلئے کافی تنتھے ہے۔

<sup>(</sup>٤) فيحصاولين وآخرين كاعلم ديا مي -(١٠) بين الينصاطلاق كي تحييل في الحي بعيجا كيا مون -

<sup>(11)</sup> پھر وہ قریب آیا اور جُوَک پڑا

<sup>(</sup>۱۴)میر سارب فرمیری تربیت کی اورکیا ہی عمد وتربیت کی۔

### ز فرق ۴ پافتدم، برکوا که می همره کرشمه دامن ول می اخد که جاری جا است ۱۸۱۱

چ جائے کے کہا تھے کہ افعاد ما وردائل و تسجہ سے پ کی محبت کو مہت خداوندی کا اآپ کی فات پ کی محبت کو مہت خداوندی کا اآپ کی فات کی فات و منات اور آدا ب کی محر وقت کو تفاظت و میں والیمات کی انتہا ہے کہ مرفز و بی کا موقو ف علیہ قرار دیا گی ہے تو خود بی فورالر نا انتہا کو تجاہد کی است اور تعیمات کی است نوی سی است ہو ہو کی محروفت اور تعیمات کو تی سے واقفیت مملی نول کا مقابر اور اور کی تک است کی محروفت اور انتہا کہ تاہر اور ایم فریشہ ہے؟

اما المان آیم آبی معرکت الآراء تسنیف آزاد معافلات تختاجیدین معرفت رسول بینده کی سب سے اہم عمر ورت بن کے عنوان سے کیٹ فسل قائم سرے رقم طراز ہیں اورا اسلام نے کا معرف ہوگام سرور قول سے معلوم ہو گئی کہ بنده بی سب سے برای اورا ہم خرورت ہوتمام خرورت المعرف ہو گئی کہ المان کی المعیمات خرورق سے مغدم اورا ہم ہو ہو تھی کہ ایس کے دائی قالت وران کی اتعیمات کی معرف ان کی خروب کی اتحد ایق اور بن کے احکام کی تعیم ہو گئی کے دائیا ہو آخر سے دونوں کی فوز و للا برای میں ب استی ایک میر بھی المجن کے درایا سے ہو گئی ہو ہی کہ آئیں کے طریق سے ہوتا ہے وال سے ہو گئی ہو گئی کے دائیا کے ایک کے بر کھنے اور ان کے ایک کا صول بھی اتبی کے طریق سے ہوتا ہے وال اور اخلاق اس قدر با کیزہ ہیں کہ آئیں کو اخلاق و اعمال اور اقوال کے کہ بر کے ایک ہو بیا گئی ہو اور گئی کی متا احت کی سے ہوگئی کی متا احت کی متا احت کی معرفت کی مترورت اس سے بھی زیادہ ہے ہمتان کر بر ن کوروں کی والی کی معرفت کی مترورت اس سے بھی زیادہ ہے ہمتان کر بر ن کوروں کی والی کا قتاع بنایا گیا ہو اور کا فتاع بنایا گیا ہو کا کوروں کی والی کا فتاع بنایا گیا ہو کہ کا کوروں کی والی کا فتاع بنایا گیا ہو کہ کوروں کی والی کا فتاع بنایا گیا ہو کہ کوروں کی دیکھوں کوروش کی دورت کی بنایا گیا ہو کہ کوروں کی دیکھوں کوروش کی دورت کی دورت کوروں کی کوروں کی دورت کی کی منرورت سے میں دورت کوروں کی دورت کوروں کی دورت کی کی منرورت سے میں دورت کوروں کی دورت کوروں کی دورت کی دورت کی منرورت کی دورت کی کی منرورت سے بھی زیادہ ہو ہو کی دورت کی دورت کی کی منرورت سے بھی زیادہ ہو بھی کر دورت کی کوروں کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت

(۱۳) کے الرکا آپ کی خدمت بین آبا اور کہنے گا کہ میری والدوکوئیم کی خو ورت ہے ،آپ نے فرمالی میر سے پاس میں وفت میں میکی قیمی ہے جو بیس پہنا ہوا ہوں ،اس نے ناکھی سے سر یا کہ میکن میری والدو کیے دید میجنے تو آپ نے اتار کر دیدیا ،اس موقعہ سے العقرتحالی نے بہا بیت ناز ن فرمانی ور بایند کیا کہ اب باتور فاوت میں تناز کھول و تین کہ کھر بیش مجود رہوکر بیجہ جانا پڑے ۔ ( مندی معدد)

ے ان بیں سب سے ہم اور ہڑی ضرورت جو ہونگتی ہے وہ بندوں کا اسپے رسول کا متناج ہوتا ہے۔ اگرموس بل جھیکنے کے ابقدر بھی تی اور اس کی تعلیم سے عائل رہتا ہے تو اس کا دل اجڑ جاتا ہے اور وہ ماہی ُ ہے آ ب کی طرح ہلکہ اس ہے بھی زیادہ تڑیئے لگتا ہے، مگر اس مقارفت, رسول کا احساس اور اس کے نقصان کا اعراز ہ صرف ای قلب کو ہوسکتا ہے جو زندہ ہو، کیوں کے مر دے کا دل زخموں کی تکھیف محسوس نبیس کرسکتا ،غرض جب به بات ثابت مونی که آ دی کی سعاوت دارین نبیا ا كريم الناالة عند ولم كل النبات من والسنة بي تو براس مخص ير جواسية آب كا خيرخواه اوراین نجات وسعادت کامتمی ہے لازم ہے کہ آپ لی انتہا پہلم کی سیرے وسنت ہے واقفیت حاصل کر ہے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کوسٹوار لے ، تا کہان کے متبعین کے گروہ میں شامل ہو <u>سک</u>ے، تا ہم اس بارے میں اوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ا نلو کا شکار ہے تو کوئی تفریط کامجرم اور کوئی پرقسمت تو سرے سے جروم ہی ہے ۔''(۱۲) آج بھی امت مسلمہ میں یہ تینوں صقے موجود ہیں، جن کی حانب اہامؓ نے اشارہ کیا ہے ، اللہ تعالیٰ اس تحقیق انیق کواچھی طرح ؤہن میں بٹھا لینے اور ہے جا ٹاویل ت کو چھوڑ کرا ہے تی کی کچی محبت اور یکی اطاعت کوانتیار کر لینے کی تو نیش عطافر مائے۔ آمین ہبر حال عرض کرنا یہ ہے کہ بوری امت کے نز دیک محبت رسول جزوا بیان بلکہ ا یک میں ہے عین ایمان ہے ، اور ذکر رسول اول العبادات ہے ، تکراس مادیت برتی اورخودغرضی کےدور ہیں جب رسول اور وکررسول " کی متاع دن بیون نایا ہے ہوتی جارہی ا ہے ، جہاں محبت کی باتیمیں میں وہاں ابلہ فرسی اور طفل تسلی کے علاوہ پیچے نہیں ، اور جہاں شریعت کے دعو سے میں وہاں قاعد ہے تا نون کی باتو ں ہے زائم کوئی شے تبین ہے۔ (۱۴۴) سرے لے کر بیم نک ذات مبارک کو جہاں کہیں و کیلنا ہوں ،ان کی ہراوا دل کوا بی طرف ما**ک**ل کر لیتی ہے کہ قربان ہونے کے قابل ٹیز ہوں۔ ( ۱۵ )علامہ موصوف نے اس نے قبل ایک طویل بحث اس بر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہر ی میں سے صرف طبیب اور یا کیز ہ کو پیند فر مالا ہے، اس سنت کے مطابق خاہر ہے کہ بندوں میں سے

یعنی اگرشر بعت کاپاس ہے تو محبت کا اصابی نہیں ، محبت کا احساس ہے تو شریعت کاپاس خیمیں اگرشر بعت کاپاس خیمیں! خاندائے راشدین ، صحاب وتا بعین ، اند مفسرین ، فقبائے مجبتدین اور اولیائے کا ملین سب کے سب شریعت و محبت ، عقیدت واطاعت کے جامن تھے ، ان میں سے ہرایک

ير كھے جام شريعت بركھ سندان عشق(١٥)

کی منہ بولتی تعمومر تھا ،او پر سے بیٹے تک سلف وخلف کی تا ریخ پڑھ جائے ہرا یک کی زبان حال بھی کمبتی ملے گی ہے

بمصطف برسال خوایش را که دین بمه اوست(۱۸)

میداقم عاجز وجامی آگر چرکی علم و گل میں بہت کونا و بے گراس پراند تعالی کا یہ بہت برا اللہ علی اللہ بہت کونا و بے گراس پراند تعالی کا یہ بہت برا اکرم ہے اور اس کرم کا جس قدر بھی شکرا واکیا جائے کم ہے کہ اس نے امت کے اس خیقے سے وابستہ فرمایا جس کے اکا ہر مسلک معتدل کے حامل ، شریعت وطریقت کے جامع اور تو حید وسنت کے ناشر ہیں ، ند مُلا نے خشک و ناہموار ند ہی نام تباو عاشق زار و بے اطوار! ند ہی عالم ہے گمل اور ند عامل ہے علم این کا اعتقاد وہ سلک ہے ہے کہ مہت برا انتجاع رسول اور انتباع بلا محب رسول دونوں گمرای کے داستہ ہیں ، وہ صحابہ کرائم رضوان اللہ بھم الجمعین کو اینے عقیدہ و گمل کا معیار بنا نے ہوئے ہیں کہ کا میابی و تجانت کا راستہ مجب کی کا میابی و تجانت کا راستہ میں کہ کا میابی و تجانت کا راستہ میں کہ کا میابی و تجانت کا راستہ میں کی ملہ کے ساتھ ا تباع کا ل کے علاوہ اکوئی اور نہیں! (۱۹)

ان آنگھول نے ۔۔ کسی دوسر سے کی تختیر و تنقیعل کے بغیر ۔۔ اپنی زندگی میں اپنے ان ہز رگول سے تغور ، قلوب کو درو اپنے ان ہز رگول سے زیاد ہ کسی کی آنگھول کو عشق جمدی کے بلووک سے تغور ، قلوب کو درو محبت سے چور چور ، اور شب وروز کو اتباع سنت میں مصروف و مشغول نہیں و یکھا ہے۔ مجمی طیب بندول کو لیند فریا تا ہے اور طیب بند سے سرف وہی ہو سکتے ہیں جو نی الم اہت ہند کر اور ان اور انتقاد کے حال ہیں ، کما بول میں ان کی ایک ورائے قاد کے حال ہیں ، کما بول میں ان کی ایک ورائے قاد کے حال ہیں ، کما بول میں ان کی ایک واسکوں سے بیش کی ہے۔ اور میں ان کی جیارت دو صلحوں سے بیش کی ہے۔ اور انتقاد کے حال ہمان ہا کہ وہوں ہیں ، میں نے سرف انام این تیم "کی کیا ہمان ، ناکر میت کے قاب کا بہان ، ناکر میت کے قاب کو دول بال اوه عذیات پرتعلیمات کواه را جوش وخروش پر جوش کو غالب را کھتے ہیں ، جُبکہ سے بھی سنت رسول بی ہے مسلی اللہ ملیہ وَسعم ہے

> بنی بھی ہے کولیوں یہ ہر دم انٹیٹر بھی میری تر نیمیں ہے مگر جو ول رور ہا ہے قیام اکسی کو اس کی فیر نیمیں ہے

ہاں! بی سے آخر ب کیلئے ان کی محبت اور انباع ، محبت و انباع کئیے ان کی محرونت اور معرونت کینے مطالعہ کئیے ہے کا جو افازم ہے وہ اہل علم و مقل سے تفی آئیں ہے ۔ چہا تھے خیر افتر وان بیس سے سے بید کا قدا کرو اور بعد کے ادوار بیس اس کا مطالعہ تما منال اللہ کی نظر الداذ کررے بی دیج محبق رنگ کے غلہ کا بہا تا یہ کرائیاتا کی باتوں ہے ہا شالی مدھ رہے ہیں، اور یہ ممارے دونوں کی آگلیں کو لئے کے لئے کا ٹی گئی ہے۔

(١٤) ايك بانور شارتر يعين كالبياله ومرب مين النبي كالمتحوزات

( ۱۸ )، کینٹ دائمن کوئٹر ہے تھر کی اور در پائل ہے اور و کیول کردین بس ملم وگل ٹان کیے کی نبست می کان م ہے۔

تر جی مصروفیت رہی ہے۔ گراس شرالقرون میں جس ہیں کہ ہم بی رہے ہیں اس عظیم
وباہر کت مشغلہ کو بہت حد تک ترک کردیا گیا ہے، اور نی نسل کونو اس موضوع ہے گویا کی
حشم کی دلچین می نہیں ، جس شبقے کو دین وعمل کی نوفیق ملی ہوئی ہے انسوس کہ وہ بھی تقریر
وتحریر کی ضرورت کے بقدر سیرت النبی کا مطالعہ کر لیتا ہے ، اس سے آگے اپنی مستقل
ضرورت و حاجت ہمے کر اور نتا ضہ محبت کے طور پر اتنا ایتنام بھی نہیں رکھتا جتنا کر اخبار
د کیھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ کو یا رابطہ کوچھوڑ کرضا بطہ کے تعلق پر اکتفاء کر لیا گیا ہے۔ فیسے
حسوہ علی العباد

فیرا بیداستان غم بهت طویل بھی ہے بہت دلفراش بھی! اس وقت اس میں الجھ بغیرصرف اتنا عرض کرنا ہے کداس سال دیجے الاول کے مہینے میں "عید میلا و" ہے عنوان سے بو نے والے اعمال اور جلسوں جلوسوں کی اہتر صور تنحال کود کچے کر دل میں بڑی شدت سے بو نے والے اعمال اور جلسوں جلوسوں کی اہتر صور تنحال کا حل اور اس کا بہتر علاج اس ہے سے بیا ہات تی رہی کہ اس ہوستا کہ امت کو آپ سل افراس کا مجارک وات کی صحیح معرفت کے علاوہ اور پچھٹیں ہوستا کہ امت کو آپ سل افراس کی معرفت اگر اتھی ہے تو جذبات محبت کی میرانی جائے ، اسلے کر محبوب کا علم اور اس کی معرفت اگر اتھی ہے تو جذبات محبت کی بیرا کھیوں سے تی اس می کا میاب نویں ہوستا ،خو دسر و برعالم محبوب اعظم نبی اکرم سل افراس وقر ب حاصل کر نے بیس بھی کا میاب نویں ہوستا ،خو دسر و برعالم محبوب اعظم نبی اکرم سل افراد کا دارشان ہے دس و کا ارشاد ہے:

" میری بوری امت جنت میں واهل ہوگی سوائے نافرمانوں کے، بوچھا گیا نافرمان سے کون مراو ہیں؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واهل ہوا اور (۱۶) تھیم الامت عفرت غانوی کا ملفوظ کہتے نظرے گذراتھا کہ قرآن کریم شن محابہ کی افری ایمان لونے کا تھم ویا گیا ہے بور ' محابہ ' کا ایمان عاشقا نہ تی فلسفیا نہیں' بعنی محابہ کرائم کے ایمان کی چھٹی اور اتبان کے کمال کارازیہ تھا کہ انہوں نے نی کرنم میں مدید باکو بھٹے وقعیص کے نتیج میں ٹیس مانا تھا تحضیت کے کمال اور ٹرافت وصدافت کے دوام سے متاثر ہوکران پر ایمان لا عرشے، بلکہ بعض آو محنی آئے چراؤ مبار کہ کود کیے کری ایمان لے آئے تھے۔ جس نے میری نافر مانی کی تو و بی نافر مان ہے ؟ ٥٠٠٠

ا پنے سینوں کو کینوں سے پاک رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے ایک اور موقعہ پر۔ ارشاد فرمایا:

" پیمبری سنت ہے، جومبری سنت سے ممبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے ممبت رکھتا ہے، اور جومجھ سے ممبت رکھتا ہے وہ جنت میں میر سے ساتھ موگا" (۱۷)

أيك مرتبامزيد وضاحت كيما تحافر ماملا

" تمریس سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نیمس ہوسکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کومیری شریعت کے تالع مذکر ہے "(۱۰)

بیا وران جیسی بے شہر راحاد بہتے مبارکہ کی روشن میں یہی بات بھو میں آتی ہے کہ تماسگر انہوں اور بے راہ رویوں کی جڑسر چشمہ کرایت سیدنا ومولا او حضرت محدا لما الله علیہ الله کی باکیزہ قرات وصفات اور مہرک تعلیمات سے بے خبر کی اور دور کی ہے ، اس لئے جی بیا ہے کہ اُمت کا برایک قرد بالخصوص موجودہ اسل کے نوجوان اور بیج کم از کم ایک دفعہ صرور آپ کی ایم دیا ہے اور میں ہیں خبر بھی ہے ، اس میں خبر بھی ہے ، ایم کی ایم سے سے بال شاندی رضاوخوشنوری بھی ہے ، آلام وآتا فات کا دفعیہ بھی ہے ، ہر است بھی ہے ، ہر است کا دفعیہ بھی ہے ، ہر است کا دفعیہ بھی ہے ، ہر است کا دفعیہ بھی ہے ، ہر

کیلن اس کیلئے کسی ایسے رسا مہ کی غر ورت تھی جو تھر بھی ہوآ سان بھی ہو، متند بھی ہو، متند بھی ہو، ملی مربع اللہ مباوت کے بڑھ مباحث اور وقیق اصطلاحات سے خالی بھی ہو، تاکہ اول تا آخر بلاکسی رکاوٹ کے بڑھ الباحث، اور اسکا پر ھنا میرانی کے بجائے تھی بڑھے کا سبب ہوجائے ، کیونکہ بیروہ بیاس ہے جو بجھ جائے تو کی ارزی کے بجائے تھی بجھ جاتا ہے اور آئر بزھ جائے تو حیاستہ نوق مانی بھی جاتی ہے۔

جھے جائے تو کو یازندگی کا جہائے بھی بجھ جاتا ہے اور آئر بزھ جائے تو حیاستہ نوق مانی بھی جاتی ہے۔

جھے جائے تو کو یازندگی کا جہائے بھی بجھ جاتا ہے اور آئر بزھ جائے تو حیاستہ نوق مانی بھی جاتی ہے۔

جھے جائے تو کو یازندگی کا جہائے بھی بجھ جاتا ہے اور آئر بزھ جائے ہے۔

(۴۰) بیندری اندین منطقولاد ۱۵ (۱۱) تریدی اندان منطقولاد ۴۰۰ (۴۴) شرع افتد اندان منطقولاد ۴۰۰ (۴۳) میں تین سال سے دیبات کے مسلمانوں کو ہرسال جمع کر کے دن بھر میر بصطبے بیستا کراس پر کت کا مشاہدہ کرر ماہوں دواس مارک تذکرہ میں حق تعاق نے نوشیدہ رکھا ہے۔ یں نے آج سے پھیں سال قبل رہے الول ان کے معاہیم ی یں ایک مختر سار سالہ
"مقالہ سیرے" کے نام سے حسول سعاوت و برکت کی غرض سے تعطا تفاوہ ان وقت ال ان تھی ہوا تھا، خیال ہوا کہ بھی رسالہ پھر چھا پ کر سام کیا جائے ،گر جب بیل نے اس کا
مطالعہ کیا تو بہت ہی محدو دو تقفر پایا کہ اس سے مقصود کا حصول مشکل تفاء اسلے اس رسالہ
بیل پھی حق و فک کرے اس کو مزید جائے و مانے بناد ہے کہ کی بیل ایک و من کا دل خصار پر
بیسا کہ مرض کرچکا ہوں کہ بیٹ تو ان کی پھی ایا ہے کہ کی بیل ایک و من کا دل خصار پر
رضا مند خین بوتا ، اس کام کے دوران فلصا کم بیٹ ھنا زیادہ ہوتا رہا ، جب سیر سے طیب
شد بیر ضرورت محمول ہوتی ۔ اس میں کو فی وقت فکل گیا ، درمیان میں اپنی دیگر فسہ
داریوں وراسفا رہے رہے مددہ آئے رہے ، بالآخرے ارد تھا اور جب یکھنے بیشنا تو پڑھنے کی
داریوں وراسفا رہے رہے نے مدحدہ آئے رہے ، بالآخرے ارد تھا اور کی جائے مستقل اور بہت
دیکر خیب کا بیکا م آئے معارزی ال فی کو نمل ہوا ، گر شاخر مقالے کے بجائے مستقل اور بہت

میر سے ما مضافر فی کتب میں سے "میرت الن بشام ، ابدایہ و النحایہ ، زاد الحد و ، اور الحد و الله منظم الحد من ما سے کتب من رسالہ کے مندر جاسے کا حوالہ میں سے چھکلہ یہ کوشش عوام الناس کیلئے کی من سامت کتب من رسالہ کے مندر جاسے کا حوالہ میں سام کا المرائی الحق کے اس کے جگلہ جوالہ کا اجتمام تمیں کیا گیا ، الل علم اگر کوئی التم محسوس فرما المیں آو منرور مطلع فرما کمیں ، رجوع الله الله کوئی ابا شد ہوگا۔

وہسر سے بیاکہ اس رسالہ کی آنا جت کا کام عزیز م مواوی سید خواجی شیر اللہ بین قالمی سلماً نے بہت ہی فاوق میں سلماً نے بہت ہی فاوق ہورسلیقے سے انجام دیا ہے ، میر کی تحریر کا انطاف سند ہے سب سے پڑھا بھی ترین جو نا اس سلہ جاتا رہا۔ اللہ تعالی اُنیس جزائے فیر عطافرہ نے ، ان کی مرادوں کو برایا ہے۔ مین

تلارئين كن وعاؤن كالمتمان

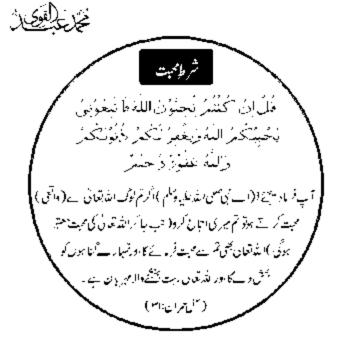

#### www.besturdubooks.net



قبل والاوت مبرركه- و نياكي ايك معاشر في بهفك :-

چینی صدی میسوی میں مید دیا نهایت تاریک دور ئے گذر رہی تھی ، شرک و سے بر تی قر عام بهوی چکونتمی اان امیت کا نام و نثان بھی نیتاج ربائتی غیرت ومیت نا دو دوچکونتمی به فینه ونساد جَمْلُ وغَارَتُمري صِيعت ناميه بن ٌ في تني \_ ثمراهنت ونجابت دم نو اردي تمي، ميهرو ب أن خریبوں براورطا قت والوں کَ مَزوروں برسکومت پیس رہی تھی واٹساف نے بھی ماجز ہو<sup>ک</sup>ر عَلَم ہے آ کے شکست قبول پر پہنمی ،اسپ کو رہا ہے کا درجہ وے بیا تیا تھا۔ نیاں تعویروں م جہوئے معبودوں ، در نمقوں ، فیٹرون ورجانوروں چن کہ کیئر ہے مکوزوں تک کی مرتقش ک چار پی تنجی بے شراب اور جو تعسیٰ میں ہے اوو تھا،الز کیوں کوزند و فین کر وینا، توفعوں کونوٹ میز ، معصوم وے کناہ افراد گوتی کروینا رکی کا پہاڑینا کریائٹ بات میں بھٹز تے رہنا ن وگوں ا کامجوب تر ان مشغله بن گها نفه اینزارا کی وجه ہے معمولا معمول اثر نبون کویرسوں کی جنگ مي حيد بني کيا حياريا نفا۔ جمالت ونا خواندگي عام ہوچکي نقي مديد راورڪمران وگ وٺ کھ ہوئے ورقعم وزیاوتی کے اور اید میٹن وفشر ہے مرنے میں جیوائیت اور جہ اور بن کیا صدون ا کو بھاند نیکے تھے، ان حالات ہے بیز ار پوئر عام لوگ شہری عمر وفیات کوچھوڑ کرصحراؤں میں اُکل مِانے ور دباوت فانوں میں بناہ ہے ہر اُنجور ہوئے تھے۔ کیس فر جی اور مواثی علی ا کے خوف سے بیجے قبل کئے بیار منہ تھے ، ورکہیں قریضے پیچائے کے کے انھیں فروعت کیا ۔ جاریا تھا اُسی جُدیثو ہر اپنی ہیو وال کو جؤے ٹیل مارزے تھے،عورت کی تیج ت گھر کے ا ساز و سامان ہے زید دونیش روگئی آئی میسی وہ کن ہے نوش جو سراس و تحفہ میں و ہے دی جاتی

تو کسی وقت در بیت میں پیمل ہوجاتی ہی بہادری، جفائش، ہمت والز بہت جیسی صااحیتیں ان اوگوں میں موجود تو تعمیل گریا تو وہ حاکموں کے علم تلے دبی ہوئی تعمیل یا پھر خاند ان برتری جنانے میں استعال ہور بی تھیں استعال کے انسانیت جبالت وضالات کے مہیب سابیہ تلے کراہ رہی تھی اور بد کرواری و بد اخلائی ک تھٹا لوے تاریخی س بر چھائی ہوئی تھی ہوں۔

#### ولاوت باسعاوت: -

جب أنيا كابيعالم بوگيا اوردن بدن حالات مزيد گرت بطي جارب في الله رب العزت نے اپنے تافله كوريدها رب العزت نے اپنے تافون بدین سے مطابق انسانیت كان بھنے ہوئے تافله كوريدها راسته وكلا نے اورا بے بندوں كوفور بدین سے منور فرمانے كيلے عاتب الانبياء سل مديد مل باشت كا ازلى فيعل غالم فرماديا۔ چنا نجه كه حظم من ابر بدي مشہور واقعه والانبياء سل مديد كل بيشت كا ازلى فيعل غالم النيل والله مطابق الادابر بل الان و بير كے ون صح صادق كے وقت طاوع آفاب سے تبل چودہ سالہ يوه محتر مدحضرت آمنے كے بيان مبارك سے الاس سالہ عبد الله عرص كے بيئے سيد النظين الادار كو نين وسيدة وموالانا حضرت معت مدهد الله على مدون كر الله على منا تها من جمند الله على الله على منا كام الله على الله

## انقادب عالم كآثار:-

اب کیے تھا؟ ایل عالم کی قسمت چمک گئی مور وسیال آئیں بین تبدیل ہو گئیں وؤیا کا (۱)ان حالات کونفسیل ہے وہنے کیلئے مظرام ام مولانا سیداہو کھن ملی مردق رقمة اللہ بالیہ کی تعینے کی الرمیت الی مدین علام ۱۹۹۲ اکا مطالعہ بریت مفید ہوگا۔

(۲) پیوانتهأ مح تفصیل ک آر بات۔

( ٣ ) ابر به بائتمی پرسوار بوکرآ یا تھا، انتمی کومر بی شن افغیل ''دورسال کو'' با من سکیتے میں ای مناسبت ہے اس سال کو'' باسافغیل'' بیخی انتمی سکے و تصوالا سال کہا جاتا ہے۔ کا ایم طیر اروشی وفورانیت میں بدل گیا ،ایوان کسری (م) کے تنگرے گریڑے ، آتش کدہ کا ایم طیر اروشی وفورانیت میں بدل گیا ،ایوان کسری (م) کے تنگرے خاک میں ال گئے ، فارس (ه) جھے گیا ، نیم ساوہ (۱) خٹک ہوگئ ، صنم خانے اور بُست کدے خاک میں ال گئے ، نیم میوں کے دل وحر کئے گئے ، ملتظرین (د) کا انتظار (در ہوا کہ بھٹکتی انسانیت کو بے مثال تا کداور کا مل رہبر مل گیا۔

حفاظت دین کی ایک جھلک:-

آ ہے۔ ان انتظام کی پیدائش کے سال ہمن کے ایک گوونز" امریبہ' نے یمن کے مشہورشیر " صنعا و" میں باد شاہ حیشہ کیلئے ایک شاندارعمارت نقمبر کرائی ، جس میں ایک گر جا گھر بھی ا بہت خوبصورت اور عمدہ بنوا ہا تھا، اس کی تمناتھی کہ جس طرح لوگ کعبتہ اللہ کی زیارت کیلئے ہر سال جمع ہوتے ہیں ، اسی طرح اس تر جا گھر ہے دیکھنے کے لئے بھی اطراف وا کناف ے لوگ آیا کریں ، جب اس کا بدارادہ علاقہ کے لوگوں میں مشہور ہواتو یہ بات عربوں کو ہخت فا گوار ہو ئی کہ کعبۃ اللہ کے مقابلہ میں کوئی اور گھرا ای بن تعظیم کیلئے بنایا جائے جیسے ا کعہ کی ہوتی ہے ، ایک کنانی شخص نے کوئی موقع ریکھ کراس ٹر جا گھر میں جا کرغلاظت کردی۔اس حرکت می" اہر ہے" کوطیش آنا فطری امرتھاءاہر ہےغضیناک ہواا ورثھان لیا کہا س کے جواب میں میں کعبہ الشدكوم ميدم آردوں كا واس ارادہ سے بہت برا الشكر لے كر مكه كرمه کے لئے روانہ ہوا، راستہ میں جن لوگوں نے آ ہے رو کنے کی کوشش کی انہیں مخلست و شاہوا كمكترمديهو في اليا- مكد كرمر دارعبدالمطلب كومعلوم جوالو انهول في تجوزيا وونوجه ندوي اورکما که کعیه کارے خوداس کی حفاقت کر لے گا۔البنہ دعا کاا جنمام کمااورکر واما،جس ون (m)ابوان محل کو کہتے ہیں، کسر ٹی امران کے با دشاہ کا لئے بقاء کہتے بیں کہ جس مینج آپ الیامۃ بدیم کی پردائش ہوئی ا می رات کم نی کے کل میں زلزلیا آیا اوراس کے کل کے جودہ کنگریڈ وٹ کرگر گئے۔ (۵)ار افی لوگ آکش رست تھے، یعنی آگ کی بوجا کرتے بتھے، وہاں ایک خندتی بی ہوئی تھی جس میں ایک جرار بری ہے ہوگ میل رائ آئی بھی بچھی ٹیمی تھی ،جس دات رحمت مالم طورہ باید مارد نیامیں آخر بیف! سے آپ الوحة علیہ ام کی ہرکت ہے رہ کسی بیٹ کے لئے بچھ گئی۔

حملہ کے ارادہ سے اہر ہدا ہے جبہہ سے نگا اس کا باتھی ضد میں آگر راستہ میں بیٹر گیا اور قدرت خداوندی نے چھوٹی چھوٹی ٹر ایوں کے ذر بیداس پر اوراس کے لئکر پر ایس کنگریاں برسائیس کے منجل نبیس پائے ، تباہ وہر باو ، ہوگئے ۔اس تاریخی اور عبر تناک واقعہ کے بچاس دن بعد آپ کی بیدائش ہوئی۔

اسم گرامی:-

والده محتر مدنے غیبی بتارت ہے آپ کا نام احتصد (سلی احدید) رکھا، آپ

سلی اخد یا رہا کے دادا عبد المطلب کو جب آپ سلی اخدید نامی ولادت کی پُر سرت خبر کینجی تو

نہایت تی سرت و فوقی کے عالم میں حضرت آ مند کے گھر تشر ایف لائے اور پور ہے کو کود

میں لے کر حرم محتر مہیں نے ، کعبة اللہ کے اندر ایجا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا ، اور ساتوی بی

ون عقیقہ کر کے آپ سلی اختلی نام میں محصد (سلی شدید می آ کھویز کیا ، لوگوں نے فاتم انی

روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تیجب کا اظہاد کیا تو عبد المطلب کہتے گئے کہ میر اید بچہ
عجیب شان کا ہونے والا ہے "مطلب ید کہ ایک نام نی ان کا نراا آئیں بلکہ برادا نرائی ہے۔

نسب میارک :-

آپ الى الديام كانس، المدوالد ماجدى طرف السام حرج:

(سیدناو مولانا) هست مسد سلی در بین میدانند بن عبدالمطلب بین باشم بن عبد منافر بن عبدالمطلب بین باشم بن عبد مناف بین عبد مناف بن فلیس بین الله بین منافر بین ما لک بن فطر بن کتاب بن معتر بن نیز او بن معد بن عد تان -

اوروالده ماجده كي طرف الاسالرج ب\_

(۲) ساوه ایران ی کی ایک نهر کانام ہے۔

( ع ) پیودونسار ٹی کے علما وین کے پاس کیچلی ہمانی کا بوں کی روشی ہیں آپ سل مدمار بلم کی والات سے لے کر وقاعت تک کی برنشانی کاعلم تھا ہ تا روقر ائن سے بیلوگ اس وقت بھی گئے بھے کہ اس قری تھی کاظہور ہوگیا ہے جن کاووا تھا رکرد سے بنے۔اس کی طرف اس جملہ میں اثبارہ کیا گیا ہے۔ (سیدهٔ ومواانهٔ) هست هسد سلیماندهٔ باین آمند بنت و بهب این عبد مناف این فرجره من کلاب این مرودین کعب بن لوی این غالب این فهر این ما لک من نظر این کناشدان قرامید این مدر که این البیاس این عفر این فرار این محد این عدالان

عدنان کا نسب آھے ہوچہ کر حضرت انگفیل ہن حضرت ہراھیم علیھما السؤم تک پہو نیتا ہے۔ بیسب لوگ ایجھے اخلاق اور مرتبے اور متنام والے لوگ تھے۔ (۱۰) والمدین کریمین : –

حضرت آمند خاندان قریش کی ایک معزز اورا خداق وشرافت کی مجسد خاق ن تحیی، ان کا سلسلہ کنسب او پر جا کر آپ طیارہ طیابلا کے پروادا "فیر" میں مل جا تا ہے، نہر جی کا لقب" قریش" تھا، اس نسبت ہے آپ طیارہ طیاد مرقر ایش کہلاتے ہیں، معزمت آمند بھی قریش تھیں۔
قریش تھیں۔

آپ علی فرط ہونے کے والد ماجد آپ سلی ان فرز مرک و دا عبد المطلب کے مب سے جھوٹے اور چہتے ہیں بنے منے ، اخلاق وشرافت کا بیکر اور شرک ورک برتی ہے ، تخفر تھے ، عبدالمطلب نے نذر مائی تھی کہ گرافیں دس بیٹے ہوں گے اور و دان کے کام کان بیل ہاتھ ہائے گئی کہ نظر میں گئی کہ اور ایس کے اور و دان کے کام کان بیل ہاتھ ہائے گئی کہ نے بیل گئی کہ بیل کردیں گے ، حضر سے عبداللہ کی بیدائش ہائے کہ سے ان کی بید فواہش پوری ہوئی ، جب انہوں نے نذر بوری کردیں گے ، حضر سے عبداللہ کی بیدائش کے نام کا قرعہ ڈال ، تینوں مرتبہ قرعہ بیل قربان کرنے کے لئے عبداللہ بی کا نام نگا ، عبد المطلب تو تیار ہوگئی مرتبہ قرعہ بیل قربان کرنے کے لئے عبداللہ بی کا نام نگا ، عبدالمطلب تو اللہ کی اور بید طبخ بایا کہ عبداللہ ان اور بید طبخ بایا کہ عبداللہ کا دال کے بات کی تو بات کی تو بات کی تا ہو اور بیا کہ باید اور بیا کہ بین کر بینے ان کا مور بیا کہ بین کر بات کی تو بات کی تا ہو باتھیں اور تا ہو بات کی تو بات کی تو بات کی تو بات کی تا ہو بات کی ہو باتھیں اور تا ہو بات کی دور تا ہو بات کی تا ہو بات کی تا ہو باتھیں اور تا ہو بات کی تو بات کی تا ہو با

اک طرح آپ لی مده به به کا جو بر پاکیزه پشتول سے پاکیزه پشتول میں معقل ہوتا جوا پاآخر معفرت عبداللہ کے ذراجہ معترت آ مند کے بطن میارک میں قرار پایا ، پھرونیا کے شرق وغرب میں جگمگایا۔اللّٰہ ہم صلّ و سنم علیہ و علی آله

رضاعت اور بحيين:-

 م ورش میں رہے، آپ المائد بند رہا کی خاص بر کتوں (۱۱) اور بجیب وغریب سعادتوں کی وجہ سے حالیہ ٹی ایسی آپ کی مدر' سے حلیہ ٹی ایسی تھیں کہ آپ سل شید ہا کو ایسی اپنے بی پاس رکھیں ، گر'' شق صدر'' کے چیرت انگیز واقعہ سے گھیرا کر مناسب مجھیں کہ آپ المدید ہم کو وائدہ محتر مہ کے حوالہ کردیں ، چنانچہ ایسان کیا۔

شق *صدر* کاواقعہ:--،،،

اکی مرتبہ آپ است یا و محضرت صلیمہ ہی کے گاؤں میں بچوں کے ماتھ صلیے اور
کمریاں چرانے میں مشغول ہے کہ اچا تک سفید کپڑوں میں مابوں دوفر شنے آئے انہوں
نے آپ سا اللہ یا کو چت لٹا کر آپ سا اللہ یا کہا سینے چرا اور تلب مبارک کو ہا برنکال کرای
میں سے ایک سیامادہ خاری کر دیا ، پھر زمزم کے پانی سے دھوکرا پی جگہ دکھ دیا اور سینے مبارک
کون دیا ، اس مظرکور کیے کر آپ سا اللہ یا کہ دخا کی بھائی گھبرائے اور دوڑتے ہوئے گھر
پہوٹی کر والدین کو اطلاع کی ، دہ لوگ دوڑ کر پہوٹی گران کے پیو نیخے تک سب پکھ
ہوری خاتھ آپ سا اللہ یہ طرف کو کھڑے کی جھاؤا این سے نظر آر ب ہے ، اس واقعہ سے
جران ہوکران اوگوں نے مید طنے کیا کہ بہتر ہے گہ آپ سل اللہ بنا ہوگر آپ سا اللہ بالد میا ہوگی والدہ
جران ہوکران اوگوں نے مید طنے کیا کہ بہتر ہے گہ آپ سل اللہ بنا ہوگر آپ سا اللہ بالدہ کے جوانہ کر دیا جا کہ دیا ہوگا ہوگر کی اور ماد ہوئی آب سا اللہ بی ہوگر کے جوانہ کر دیا جا کہ دیا ہوگر ہوئی ہوگا ہوگر کی اور ماد ہوئی آب کے جا کر حضر سے آ منہ کے حوالہ کر دیا این کے
جوانہ کر دیا جا سے بہارائی اور ماد ہوئی آپ کر حضر سے آ منہ سطمئن رہیں اور اس طرح کے
وجہ دریا فت کرنے پر پورا قصد سادیا ، گر حضر سے آ منہ سطمئن رہیں اور اس طرح کے
دوری و فیرہ کا کوئی زور تیس جا سا کہ بی اس کے بریشائی کی کوئی بات نہیں اس بی پہر پر بن ورس یا دیا کہ بریشائی کی کوئی بات نہیں اس بیکہ پر بن

جس کا معاوضدان کے سربر متوں ہے مامسل کرلیا کرتی تھیں، اس طرح ایک طرف بچوں کود بیبات کی صاف ستھری آ آپ و ہوائل جاتی تھی از بان سنٹے ہو جاتی تھی تو دوسر کی طرف ان دووھ پلانے والیوں کی مائی مدو ہو جاتی تھی ۔ (۱۱) مکداور طائف کے درمیان مکد ترمیدے قریب ہی کے علاق میں ایک قبیلہ ' ہواڑن' کے نام ہے ' باوقا اس قبیلے کی ایک شاخ '' بنوسعد'' کہلاتی تھی اس سے تعلق رکھے وائی ایک طاقو ان جن کا نام' مطابعہ ان کے ثور مراور ہے ہ

### حضرت آ منه کاوصال: -

جب آپ الباد الباد کا باد الباد کا بحد مهارک بهیدمان کی بوئی تو «مغرت آمن آپ الباد الباد کو الرآپ الباد آب الباد کا باد ک

### وادا بھی جبل ہے:-

بگر جب آپ ای منظ به ما تخویری کے ہوئے قد کا آرہ کے واقع جد الله تاہم کا سائے رحمت ہمی ہر سے اُسٹو گیا ۔ آس وقت عبد المطلب کا جنازہ لے جہا بہار ہاتھا عبد اللہ کا ہے آس وقت و نیاجہ و نیر بہت ہوئے جن رہائے ، اُس وقت و نیاجہ و آس ہو جب ہے اوا کے جن زہ کے جاتے والے آس مرحم لدار بھا کے سااوہ کوئی مہار شیمی رہ و اُسٹیر بی کا ب و نیاش ایک فریس مرحم لدار بھا کے سااوہ کوئی مہار شیمی رہ شیاب ، مرس کی کوئیس معلوم تھا کے ظہری مہاروں سے ہور در ہے تم و مسکنے جانے واللہ ہوئے ہی نیاران میت کا مسیحا اور قیامت تک کے کمز ورول اور تی و و کا سیار ہوئے واللہ ب بہت کا مسیحا اور قیامت تک کے کمز ورول اور تی و و کا سیار ہوئے واللہ ب بہت کے بیار کی کا مراحم کے بیار کی کا مراح کی طرف سے عزم موجود استی دی وخد ایران کی کر تر بیت کے کہی نظام کا ک حصر ہے۔

مسمان ہو گئے تھے۔اپر باہدر بہرہ (۱۷/۰۰)

<sup>(</sup> ۱۳ ) مثلاً جس الدهمي پرسوار موکر معفرت صبيدائدة في تقين وه بهت الي مر فيل تقي و تهاوترا رائيف کے احد وه بحت مور منبوط اوکنی و الحاظر ان جواف کي ان کے ساتھ تقلی جو دنگ سالی کی وجہ سے پالکل و کو کئی تقی آپ کی بر کت ہے۔ وی راہ سے و فر مقدار شان و وجود بنا شروع کر دی والی طرح ہیکہ جب بیادگ کا وُل پر و شیخ تو سارا کا وال فشک انو نے اور کئی جارونہ ہوئے کے باوجود علیمہ کی بکر یول کوچ والی کہا تھا، وردودود جد ہے تیم کی و جس آتی تھیں۔ وفیع وال من برود ہوں

چکا کی 'غالت میں:-

عبدالمطلب نے مرتے وقت آپ سل اللہ اللہ اللہ کی بہتد سے اپنے بیٹے ابوطالب کے حوالہ کرکے انہیں فاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس بیچے کا ۔ جس کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں ۔ فاص خیال رکھیں ، اس لئے دادا کے بعد آپ سل مدید ، ہما ہے پچا خواجہ ابوطالب کے ساتھ وزندگی گذار نے لگے تھے ، پچچا ابوطالب کے گھر نتقل ہونے کے بعد جب ابوطالب کے ساتھ ان کی گذار نے لگے تھے ، پچچا ابوطالب کے گھر نتقل ہونے کے بعد جب آپ سل اند طرز کر وری کو دیکھا تو بہت متفکر ہوئے ، اپنا غم بھول کر پچچا کی مد دکر نے کی سویق ہیں لگ گئے ، اپنا فراس نسخ سی عمر میں جوانوں کے حوصلوں کو جیجھے ڈالتے ہوئے کہ کے ایک قبیلے دالوں سے جند قیراط پران کی محر میں جوانوں سے حوصلوں کو جیجھے ڈالتے ہوئے کہ کے ایک قبیلے دالوں سے جند قیراط پران کی محر ہیں جوانوں سے حوصلوں کو جیجھے ڈالیے ہوئے کہ کے ایک قبیلے دالوں سے جند قیراط پران کی محر ہیں جوانوں سے حاصلوں کو جیجھے ڈالیے ہوئے کہ کے ایک قبیلے دالوں

آپ سل مدعد به به روز اندان کی بکریاں پڑرات اور شام کواس کی مزدوری اپنے بوڑ سے اور کمزور پچپا کے حوالہ کرتے ، تاریخ بتلاتی ہے کہ ابوطالب آگر چیکہ باپ کے انتقال کے بعد مکہ کے مردار پٹن لئے گئے تھے مگر سردار مکہ کے بیچ اس وقت تک اپنی بھوک مناتبیں پاتے تھے جب تک کہ ان کا پیتم وکم من بعتبر اپنی مزدوری لاکران کو ندویتا تھا۔ (۱۵) غیبی تعلیم وزر بہیت: -

شایدی تعالی شاند کو میم متطور تھا کہ وہ موحد واتوکل وَ است جوتو حیدو تسلیم کا بیام نے کرتمام انسانوں اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والی ہے وہ اپنی پرورش کیلئے کسی ٹوٹے والے ہمار سانوں اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والی ہے وہ اپنی پرورش کیلئے کسی ٹوٹے والے ہمار سانوں اور جناست خدا کی تمرانی جس اس والے ہمار سانوں اور جن ہودو ہونے کا واقعہ مخلف روایات کو ساند کرنے ، دوروہونے کا واقعہ مخلف روایات کو ساند کر کو کا ساند کی اور جو بیش آیا ، کہلی مرتب بھینے جس ، دومری مرتب وس سال کی تمریش ، تیسری مرتب بعث ساند کی مرتب سال کی تمریش ، تیسری مرتب بعث ساند کر جناس کی تمریش ، تیسری کے دور اخت میں فاضی آپ نے اس کا اور جناس کا کہ مرتب ہون کی والد وقیس ۔ (او احب مردم) کی مرتب نے اس کا تکاح مصرت نے اس کا اسلام ہمار کی تاریخ کی والد وقیس ۔ (او احب مردم)

کی نیبی قوت وقد رت ہے ہوری خود داری و بے نیازی کے ساتھ مرورش کے مراحل طئے کرے۔ چنانچیٹودآ پ ساہدہ پاکا ارشاد ہے کہ میری تربیت میرے دب نے فرمانی ہے۔ اور مجھے تعلیم بھی میرے رب نے بن دی ہے اوراس نے مجھے بہت اچھی تربیت اور بہت بن اعلی تعلیم دی ب، چنانچہ سے اللہ شدید بلے بھین میں بھی ترک میا اور ند کسی شرک کیا اور ند کسی شرک کاند عمل یا محفل میں شرکت فرمائی ، ند صرف بدک آب الدعی بلم ایسے کام نیس کرتے تھے بلکہ ا پینے خاص دوستوں کومنع بھی فر مایا کر تے تھے ، بنو ں کے نذرانوں میں سے بچھودیا جاتا تو اس کے کھانے ہے انکار فرماویا کرتے تھے ہشر کا ندا نعال کی طرف غیر شریقاندا تال سے بھی بختی ہے بھاکرتے تھے۔مثلالتمیر کعیہ کے وقت حضرت عہائ نے چھرا ٹھانے کے لئے عادر كھول كرموغ عون يرك لين كامتوره دياجواس مانان كاعام روائ تھا آ ب الباه عيام ن جیسے ہی ارادہ کیا عثمی طاری ہوگئی اور ایسا نہ کر سکے ، اس طرح مشر کیس کعیہ کاہر ہند طواف كرتے تھاآپ الديديم في ندمجي ميمل كيا اور ندمجي ان كائم كو يتدكيا-اى طرح شادی کی محفلوں بیں گانے ہا ہے کا کے میں عام روائ تھا الے الی شاہ اس میں شركت كركے ديكھنا بھى جاجے تھے كدكيا ہوتا ہے ، بگر جب يد پروگرام شروح ہوا تو آپ الماه ديايهم كوائن تيندلگ كل كه بچھ پية آي نه جاا ، بيدار جو يحق محفل قتم اورضح جو پيكن تقي - بيد سب حل تعالى كاطرف سے كى جارى فيسى تربيت كى بركت تقى -

پہااسفراور تحیرا کی ملا قات:-

جب آپ سابات ساب ہم بارہ تیرہ برس کے ہوئے ابوطالب تجارت کے سلسلہ میں شام ایعنی سیر یا کے سفر کی تیاری فرمار ہے ہے ،آپ سابات علیہ کا سیار کر کان کے ساتھواں ایعنی سیر یا کے سفر کار کر کان کے ساتھواں اور ان آپ سابات کو بی دھد تھا، بیکام اللہ یاک نے دیگر انہاء ہے تھی لیا ہے ، مالی میں مسلسی بیان کی ہیں، مثل اس سے مزوروں پر شفقت ،قوم کوجوزنے کی صلاحیت ، مالون کی بیا ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اونوں اور کھوڑوں کی محدد ول کی مجت سے تلب میں گئی اور کریوں کی ضمت سے رفت وزی بیرا ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اونوں اور کھوڑوں کی محدد ول کی مجت سے تلب میں گئی اور کریوں کی ضمت سے رفت وزی بیرا ہوتی ہیں۔

سغریس شریک ہوگئے ، راستہ ہیں ایک مقام "بصری " قفاء وہاں عیسائی فذہب کے ایک

بوے عالم" بحیرا" تامی رہا کرتے تھے، جب آپ تافلہ کے ساتھ وہاں پہو نچے تو بگیرا

راہب نے آپ ساہ نہ بدیام ہیں یکھا آی خوبیاں اور خاص بہ تیں دیکھیں ، بن سے متأثر ہوکر
سارے تافلہ والوں کی اپنے گرجا ہیں دعوت کی ، وعوت کے بعد ابوطالب سے کہا کہ" اِس

یکھی حفاظت کرنا اس کی ہو می شان ہونے والی ہے" ابوطالب نے ان کی بتلائی ہوئی باتوں

میں مناسب بہی سجھا کہ آپ سل استہ می کوستا ہے ان کی بتلائی ہوئی باتوں

میں روشنی ہیں مناسب بہی سجھا کہ آپ سل استہ ملہ کرمہ والیس کردیا۔

آپ ساہ دیا ہم کوراستہ بی سے کس کے ساتھ ملہ کرمہ والیس کردیا۔

واقعہ کی تفصیل :-

ہوا یہ کہ جب ابوطالب کا تافلہ جاز ہے گذر کر ملک شام میں داخل ہوا تو تا فلے والوں نے معمول کے مطابق ایک تفام پر ایک درخت کے نیجے پڑاؤ ڈالا ، اس جگہ کے والے اپنے اونوں کے جارہ پائی ادرا پی ضروریات کے نیے ہمیشہ ی شیرا کرتے تھے، اس جگہ ہے جارے والے اپنی اورا پی ضروریات کے نیے ہمیشہ ی شیرا کرتے تھے، اس جگہ ہے تریب ایک ہیںائی عالم کی عبادت گاوتھی ، وہ بھی کسی آئے جائے والے کی طرف توج نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے ویکھا کہ تافلہ کارنے نے بعد درخت کی نہنیاں بولر نیچ کی جانب جھک گئ ہیں ، ورابر کا ایک گئوا آپ الی غلہ ہم سے سورت کے ورمیان ہولر دھوپ وآپ الی ہوئی جانب بھی ہی ۔ ورمیان ایک گئوا آپ الی غلہ ہم سے سورت کے درمیان ہولہ دھوپ وآپ الی ہوئی ہوئی ہوئی اس طرح واقف تھے جیسا کہ وگئ ہا ہے دکو گئوا ہے کہ کر جلدی ہے کہ ان شروح آپ الی شروح آپ الی شروح آپ الی خواج کے دور کی ان تھا م میڈ دل ہوگئی ۔ اس نے اپنے خادم ہے کہ کر جلدی ہے کھانے پینے کی چیز وں کا انتہام کر دایا ، اور تا نے والوں کو وجوت دی ، ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ وقلہ بھی این نہ ہوا تھا، جبر طال این لوگوں نے دبوت تبول کر فی اور جب را بہ کے گھر جانے گھتو آپ سی جھوڑ ویا ، ببر طال این لوگوں نے دبوت تبول کر فی اس میں نہ بھی کر وی سرمان کے کی سے جوڑ ویا ، اس کی تا ہے کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کی کر وی سرمان کے کی سے جھوڑ ویا ، درکا کر کے کہ کر وی سرمان کے کی سے جھوڑ ویا ، درکا کو کہ کم مر دونے کی دجہ ہے میا تھو بھوٹا متا سب نہ بھی کر وی سرمان کے کی س چھوڑ ویا ، درکا کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کھوں کو کا سے کہ کو کہ کو کہ کر کو کی سرمان کے کی س چھوڑ ویا ، درکا کو کو کہ کا کو کھوں کو کہ کو کی سے کہ کو کی سے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کھوں کو کہ کی کو کھوں کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کھوں

جب سب لوک اَصْنا ہو گئے و راسب نے ان م کیک کڑی نظر و الی اس کو ان لوگوں میں وہ انوار دہر کات ورخاص علامات نظرندآ ''یں جواس جُله دکھائی دی تھیں، اس لئے معلوم کیا کہ کوئی آ دی روتو نہیں گر 'ان لوگوں نے کہا: ہمارے ساتھ ایک جھوٹا بیرتھا اے وہیں جھوڑ دیا ہے، قی سب موجود جن مراجب نے کیانا ہیں! سب لوگ شر یک جون بھی مجھی نہ چھو گے! جنانچة كەسىندىدىنكى كىلى جاياكيا، جىبات سالىندىدىنى كئىتواس مىسائى عالم نے آپ المائد طرام کو بیار بارد کیما قریب ہے و کیما ایکھوں میں غور کیا ، پیٹے پر مہر نبوت " کودیکھا جب کھائے سے فراغت ہوگئی تو اس نے مزید اظمینان کیلئے آپ البطاعیة لم ہے کہا: میں تم ے کچھ پوچھوں گا ہم کولات ومن ت کی تئم ہے جھے تاہیج جواب وینا ، آپ لیان ما یا بلانے ، فرمایا: جھے ہے لات ومنات کی تشم دے کر کچھ نہ پوچھو جھے ان ہے چیڑھ ہے! اس نے کہا ا اليما الله ك واسط ي تحص جواب دوء آب الماه عندام في فرمايا : الله ك واسط مشرور بتلاؤل گاہ جوجا ہو بیچھوا اس نے آپ ملی ہدینے الم کے کھائے بینے سوئے اور دہاگئے وفیر د ے متعلق کی سوالات کئے آپ الدين والرف ان سب كے جوابات ديد يئے وال كويفين ا ہوگیا کہ 'ب ہی اللہ کے وہ آخری نی جہاجن کی ہر ای نے خبر دی ہے اور اہل معم صدیوں ا ے انتہارکررے جہاءاں کے بعد ابوطالب سے یوجھا کہ یہ بھاآ ہے کا کیا گیا ہے؟ انیول نے کہا میرا میٹا ت؟ را دب نے کہا: غالط ہے، کیوفکہ میرے علم کے مطابق اس کے ا باپ کا اس کی پیدائش ہے میلے انقال ہوجانا جا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہوں سامیرا ہتیجہ ہے ،اوراس کے والد کا مِلغے ہی انتقال ہوگیا ہے ،اس پر اس نے نتلایا کہا ٹیس گھر والیس کرد ہتنے ،آ گےمت لیجائے اس لئے کہ بیووی اس کو ہر داشت نہ کرسکین تھے۔ تابل فخرنو جوانی:-

جب آپ طیاف می دون و باده می جوده بیندره میال کے ہوئے تو آ بسته آسته ما مولوکوں کے ساتھ ا اختلاط، لین دین ، معاملت ومعاشرت ہونے تکی تھی ، وگ آپ طیاف می دار کے اور عادات واخلاق کی خاص شان کوتیرت کی نگاہوں ہے و کیھے اور تجب کرتے رہے ہے۔
سپائی، معامنے کی صفائی، ویانت واری، ترم مزاجی، غریبوں کا خیال، قیموں پرشفقت،
پڑو سیوں کا لحاظ ، چھوٹے بڑوں کی رعابت، بیمار پُری اور انسانی جدردی بھیس صفات میں
سپ ساران میرونم کے جیرت انگیز کمال ہے کہ کے اوگ اس قدر مثاثر ہوگئے ہے کہ آپ
سلی مدیونم کو بجائے آپ کے تام مسحمد سے پکارنے کے المصالاق دور الاهین لیمنی
ہے اور بچھے کے القاب سے یاوکیا کرتے ہے۔

سانی خدوت کا جذبہ: -

جوانی کی مریس آپ بل اندید، من این بچاؤں کے اصر اور کے والوں کا ایک اگر اور کے اصر اور ایک الا انگی اور ایک اس میں حصر آبا انکی اور انگی کی اس اور انگی کی ایر اور استان معاہدہ کرنا طف کیا تھا آپ لیا اندید و می ان معاہدہ کی اتھا آپ لیا اندید و می ایس معاہدہ میں بورے شوق و و وق سے شرکت فرمائی اس میں شرکت پر آپ لیا اندید و میں بور سے تھی اور اندید میں بھی آپ لیا اندید و میں اور اندید میں بھی آپ لیا اندید و میں بھی آپ کی اندید و میں بور کے فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھی آٹر کوئی ایسے معاہدہ کی دور و سے تو بیس ہو تو تی ہوگئی تبول کر اول گا۔ آپ کے اس اور اندید کے طبہ کی سر بندی اسلام میں جہاد کا بھی اصل متصد اندی اس زمین پر امن کا قیام اور اندید کے طبہ کی سر بندی کی دور زیر و تی اور اندید کی طبہ کی سر بندی کی دور زیر و تی اور اندید کی طبہ کی کار و بار کا آ خاز : —

 اس عمر میں سپ سل اندید دم کی تا چراند مهارت اور تجرب ، فیانت وجوشیاری ، مع ملات کی صفائی ، شجید گن و جفائشی ، خوش صفی و هنده بیبیثانی کود کی کرچیرت زده ره جاتے اور داود سینے پر مجبور ہوتے ہتھے۔

سی**ق** آموز دکایت:-

اس زماند تجارت کا ایک واقع عبدالله من الی الحساء بیان کرتے ہیں کہ ایک ون بھے آپ می مدیدہ کو فی سامان یا رقم ہو نجانا تھا، چنا نجہ آپ سی مدیدہ سے ہیں نے کہا کہ ہیں ہیں آ کرآپ سے موں گاء آپ می مدیدہ سے وعدہ فرمالیا کہ ہیں انتظار کرتا ہوں ، گرجب گر آیا تو کسی اور کا مہیں مشغول ہوگیا ، یہ یاست فیمن سے نکل گئی ، تیسر سے دن گرجب گر آیا تو ہیں مت بٹایا اور جلدی سے اس عبد بہو نجاتو ہو گی کرجران اور پڑھان ہوگیا ، کہ کہ کہ آپ می معذرت کہ آپ میں مت بٹایا اور جلدی سے اس عبد بہو نجاتو ہو کہ کہ کہ تھیں ، ہیں ، ہیں نے معذرت کی قرائم وال فرمان ، ہیں اس قد رفر مایا "تم نے جھے مشخص میں قائد یا ہیں کب کی قرائم وال فرمان ، ہیں اس قد رفر مایا "تم نے جھے مشخص میں قائد یا ہیں کب کے تبیارا انتظار کر ماہوں"

### كامياب تجارت:-

جب آپ بل ارد ما با من و ق و کاروباری خویون کانلم قریش کی ایک نبایت و ایت نده مشرای اور نیک نبایت و ایت نده می این و تا با در نیک نفس من او ن خدیج کو — جنھیں لوگ ان کی پا کبازی کے وج سے خابرہ کے قب سے باو کر تے تھے — بیوانو انھوں نے آپ بل شاخه بنم کے پوس بیغام بیجیجا کے آپ میں شاخ بین میں آپ کو دوسروں بیجیجا کے آپ میں نام بین آپ کو دوسروں کے مقابلہ میں نفع کا زیاد و حصہ بیش کروں گی ، آپ بل ارد مردا نے اسے قبول فرما این اور معزمت خدیجا کے مقابلہ میں نفع کا زیاد و حصہ بیش کروں گی ، آپ بل ارد مردا نے اسے قبول فرما این اور معزمت خدیجا کے مقام میسروروں نواز کو ساتھ لے کرکاروبار کیسے ملک شام تشریف لے گئے ، اسلام میں بینہ وری ہو کی بیار برنہ شدہ و بر سے مطابق تغیم کریں ۔ اسلام میں بینہ وری ہو کہ بیقیم کی مدد کی بیاد پر بر معید رقم کی بنیا دیر در اردا ہے بیر برنی برد

راست ش میسر وآپ من مدید بع کے ساتھ پیش آنے والے بجیب وفریب واقعات کو کھے کہ جیر ان وسٹسٹندر رہ گئے ، س سفر بیس بوئی بر کتیں رہیں ، اور آپ مل من میا کو مال تجارت بیل دو گئے ، س سفر بیس بوئی بر کتیں رہیں ، اور آپ مل من میا کو مال تجارت بیل دو گئ نفع ملا ، آپ مل من باد بجب اس کا میاب تر بن تجارت سے واپس جور ب تھے و اس شان سے مکہ کرمہ بیس داخل ہوئے کہ آپ مل من بوئی کے سر مبادک پر فرشتے وطوب سے مفاقت کیلئے اپنے ہر وال سے سا یہ سے جوئے تھے ، یہ کرشر حضر سے خد بچے آدر ان ک سمیم میں میں خود اپنی آسمی مول سے مشاہد و کیا ، پھر ان کے غلی میمر ہ نے دور ان سفر بیش سمیم و نے جر سے گئیز واقعات اور جاا) ہے اس قد رستائے کے مقر سے خد بچے مثار ہوئے بخیر نہ رہیں ۔

نمسطورا کی شہادت: -

سفر کے دوران جب آپ طرانہ بارہ الملک شام کے شریع بھر کی ہو نے تو ہجو آرام لینے کیلئے کیک مابید داردرخت کے نیجے بیٹھے ، وہاں "معطورا" نی ایک را بہ رہتا تھا، وہ سپ سان سفر ہم کی خدمت میں آیا اور کہ کہ میسی این مریم" کے بعد ہے اب تیک س درخت کے نیچے آپ کے ملاوہ کوئی نی نیس انزاء کیونکہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے عادہ ہ کوئی نیس تھیرتا، وجراس نے آپ سان مدینا کم و بہت قریب سے در بہت تو رسے دیکھا، آپ طاب مدینا کم کے تکھول کی مرفی کود کھی کر کہنے لگا" بیدہ بی نی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ حضرت خد یجے سے کا پیغام نکاح نارہ در

جب آپ البارد ما وهم کل ان خوابیون و کمالات کی آنصیل حضرت خد یج کے چی

(۱۵) میسر و معترت خدیجه بر با استاد غام محدائیں و و اپنامال نیجائے و لوں بر برساتھ اپنا اشہبتان کیے بیجا کرتی تھیں۔ فالبا و و و اسٹر نیوت سے قبل ہی و فات یا کے بمؤرفین فرمات میں کر سحابہ شربان کا کویں اگر کھیں مالکہ (۱۹۸) معترت خدیجہ بعث خوید فائد ان کے اسٹر رہت آر شدہ تھیں ایک کے نوائیں شرب سے زیاد و شریقے اور سمجھے اور سمجھے اور کھیں الد تعامی نے وال و و و مت بھی خوب و فائر و کا تھی اور میں بھی پاؤنہ تھیں اقراد کی اور مقال و فروش کی باقد تھیں اقراد کی تھیں داکھی نیک میرٹی اپنے کدا گئی اور خوشحال کی وجہ سے برائی ایک مشاریت برخی رہت کروایا کرتی تھیں داکھی نیک میرٹی اپنے کدا گئی اور خوشحال کی وجہ سے برائی ایک میں ساتھ کی اور خوشحال کی وجہ سے برائی ایک میرٹی دیا کہ میں اور خوشحال کی وجہ سے برائی ایک سے نوائی کا مشتمی تھیں۔ ورق من نوفل سے جو جہائی مدہب کے بن سے الم ور بزارگ تخصیت تھے ۔۔ کے علم میں آئی تو انہوں نے آپ سے مدید م کے بن جوٹ کی چیشین گوئی کی اور توثی کا خہار فرمایا۔ بنی سے محترت فد کینے آپ المان علیہ م کے آپ المان علیہ م کی آپ المان علمت کا انگیا ور زیادہ جم گیا تھا، فحوں نے بیاہ کے می طرب اس تھیم شان شخصیت ور وافعاتی وشرافی استی کو اسٹے تھر ہمتی مراب کے وادر انھیں آپ المان علیہ ملکی شریک میاست بنی مراب کے اور انھیں آپ المان عدام کی شریک میاست بنی مراب کے مراب کا شرف حاصل جو جائے۔

### انكانّ مبارك:-

شاوی کے بعد:-

ش دی کے بعد آپ طابعہ فی افراز ہوا کی زیمر کی کے تیاضوں اور فاتھی شرورتوں کو بچر (۱۶) المانو بالمدین ڈراروکٹی ہوئی میں مائز تخوی کے پیلیشو برسے دوئی کر وروہ مرسوم بستا کیسائی کا کی پیر اور ان عقودان میں سے ایسالا کا بشدان الی بالد المام توں کر اسموم بالرائم میں ثار ہو الا کرنے کے علاوہ تو می رفائی اور سابق کا وں میں بھی پر و چ کے ترحمہ لیتے رہے ، بلکہ لکہ کاوگ آپ سی انتظام کی باعد کرواری کی وجہ ہے ایسے کا موں میں آپ کی شرکت کو باعث سعادت بھے تھے ، نکان کے بحد حضرت خدیج نے اپنا سب بھی آپ بی انتظام کی فدمت میں ہیں ہیں ہیں گردیا تھا، جس کی وجہ ہے آپ سی انتظام کی بہلو ہے بھی کسی قدر بقری اور بیل ہی خدمت وحدہ کرنے میں مزید سیوات ہوگی تھی ، اسی زمانہ میں آپ سی دو باہد نے ابوطالب کا بوجہ بلکا کرنے میں مزید سیوات ہوگی تھی ، اسی زمانہ میں آپ سی دو باہد نے ابوطالب کا بوجہ بلکا کرنے میں مزید سیوات ہوگی تھی ، اسی زمانہ میں کو اپنی کا مت میں لیوطالب کا بوجہ بلکا کرنے کے ان کے جھونے بیغے معزمت میں کو اپنی کا مت میں لیوطالب کا بوجہ بلکا کرنے کے ان کے جھونے بیغے معزمت میں کو اپنی کا مت میں خدیج آلک کم عرفلام زید من حارث کو بیٹا بنا کرر کھایا ، غرض یہ کہ شادی کے بعد اللہ تعالی خدیج آلک کم عرفلام زید من حارث کی رفاقت اور معاشی شما نیست فیربائی تو آپ فی مائی خدر اند تعالی اور زیادہ متوجہ ہوگئے ، ایک طرف ندکورہ باللہ اللہ کا میں وہاؤں خد مات میں نگر گئے تو و وہری جانب تنہائیوں میں حتی المقد ور رجو گائی اللہ اللہ اور زیاضت و میادات میں معروف ہوگئے ۔ داء)

خلق عظیم کے حامل:-

سیمصروفیات کس نوعیت کی تعیس ان کا انداز و معترت خدیج کے ان کلمات سے

آسانی ہوسکتا ہے جوانہوں نے پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ السدیائی ہے جینی اور فکر
مندی کود کی کر بطور تسلی کے عرض کیا تھا۔ "اللّٰدی تسم اللّٰہ پر ک آپ کو ہر گز ضائع تبیل فرمائے
گو ، کی و فکر آپ رہے وارول کے ساتھ صلار حی کرتے ہیں مقروضوں اور جا جہتندوں کا بوجھ
اٹھاتے جیں ، نا داروں کی فجر گیری فرمائے ہیں ، بٹیموں اور فید ویل کی مدوفرمائے ہیں

(۴۰) حفزت فدیجیاً سے بھی کریم الی ناملہ سے دوئز کے اور جائز کیا ہیدا ہوئی ۔ اے مفزت قاسم منیب وطام ہوگا۔ جی انٹی کے نام نلائے جانے ہیں ، ان بی سے آپ کی کنیٹ ''اوانٹا آم' ابوئی الاستفرت مبدائلہ ، اسار مفزت زیائی سے مفزت دقیقہ ۵۔ انفات ام کلؤش ۱۰۔ مفزت فاطر دفنی اللہ معلم البحین ۔ ایک ورصا جزاد سے معفرت ایرائیم معفرت داری قبلیہ تنا ہوئے۔ (الب بدان بداریا ماریک اورمهم نول کی ضیافت واکرام کرت ہیں وغیرہ اف ہر بے کہ بیا یک آو روموقع کی بات ہوتی ۔ قرحم خورت کے بیان ندکر تیں ، قرحم سے دھرت کے بیان ندکر تیں ، فیر مدیجی غور کرنے کی ہوت ہے گھر میں رہنے والی یوی کی بیشہاوت بہتو ہم ہر ہنے والے یوی کی بیشہاوت بہتو ہم ہر ہنے دالے وگ آپ کی این صفات سے کس قدرواقف ند تھے:وں گے۔(۱۰۰) کعبہ کی فیمیر : –

ای دوران اہل کہ نے کوبۃ انڈ کو بنے سے سے تغییر کرنے کا ارادہ کیا ، (۱۴) کیوں کہ کہ سعبہ سرمہ کی تغییر منتف وجوہ ہات سے نہایت ضروری ہوگئی تھی ،موجودہ تمارت تغییری اختیار سے : کلمل بھی تھی ،ا کہی دنوں میں کوبۃ اللہ میں جوری کا کیہ واقعہ بھی جیش کیا تھا، ان دانوں کی خالت سے غلاف کوبہ میں دھونی دینے کے دوران آگ لگ گئی ان دانوں کی خالت سے غلاف کوبہ میں دھونی دینے کے دوران آگ لگ گئی سختی ،ادھرمنج نب اللہ لکڑ ہوں سے لدی ہوئی ایک شخی آ ندھی کے الر سے جدہ کے راحل سے کھر گئی تھی ،ادھرمنج نب اللہ لکڑ ہوں سے لدی ہوئی ایک شخی آ ندھی کے الر سے جدہ کے راحل سے کھر گئی تھی ہو گئی گئ

آ -مانی تائید:-

الله کا تعبہ الله کی تقییر نے قبل موجودہ تمارت کو کرانا ضروری تھا، قریش کعب کا بہت احترام (۱۹) کله بین معنوے امرائی میں الله کی نمیت احترام (۱۹) کله بین معنوے امرائیم سیدالله می نمیت نے بھو، عضام اور تیمونے اس المالی الله کی نمیت کے امرائی ہے ، مثل نمازہ المواق الله فارونی میں کیائے والے المال سے لمالہ فارقیت رکھے اور ان پھس کرتے تھے۔
اور ان پھس کرتے تھے۔
اور ان پھس کی دریا اور کی نے اپنی وہ بہت کے دور بین آیک کی ہے ''سامن کا لوگ آف لیڈرشپ' کے عنوان پر کھی تھی اس میں معنوں کی ایک کی ایک کی بھیت سے لینڈرشپ'' کے عنوان پر کھی تھی اس میں معنوت تی کرتی المید کی انہاں میں معنوت تی کرتی المید کی اور بین آیک کا میاب المیڈرکی جیشیت سے لینڈر کیا تھی ، جب

ا کرتے بھے اور س کی تو بین سے ڈرت رہے تھے، انہیں بہ توٹ تھا کہ کعبہ کومنیدم سرنے ے وئی مصیبت اور بااتو تبین آجا لیگی اسلے انہوں نے بہت احتیاط برتی، مب ہے پہلے ة ا**س كا**م يرتمام السحاب رائے كا ابها ئے واتفاق كيا ، كير اعلان كيا كياك اس كافتمير ميں حال<sup>ا</sup> وصیب مال ہی لگایا جائے ،سود کانعم کا جو ہے کا اور اسی طرح کوئی بھی مشکوک مال اس میں ا شامل ندکیا جائے گھرا لک محض کے ڈراچہ تھوڑ اسا حصہ منیدم کرائے ایک راہے گذرنے کا التظاركيا، چير كعبة الله مين موجوده تمامغزائن نكلوا لرايك بالعمّادسرد ركم ياس ركھواديئے كئے، جب بير رق تيارياں ہوگئيں اور كام شروع ہونے و القانو انہوں نے و يعطا كەتعبة -اللہ کے تدرفرزانوں کا جو کٹوال اٹھا آئمیس ہے ایک اڑ دیاں ہرآیا ہوا ہے اوروہ جب سی کود کھیا ا ے قوجہم کی رَّمْ سے خوف ک آواز لگا تا اور منے کھول وہا ہے ، ولید بن مغیرہ نے کہا ڈروٹیس جمالوگ سب کام سیج طریقه میر کررے میں وی را مقصد امیجات واللہ تحالی مدوفر مانے گا۔ ان لوگوں نے مقدم اہرامیم پر اللہ اتعالیٰ ہے خوب دید کی اسکہ اس از دینے ہے نجامت میں جَائِے ، اللہ تعالٰی نے آسان ہے ایک بڑار مروجیجا، اس نے اس اڑونے کو اٹھا مراجی وی يهارَي بر زالديا، اس ب و دلوگ بجه كناك كاس كام ب الله تعالى نا راغن نيس ب اور كام . شروعًا كرناياً - آب مناهة علياهم نے بھی اس كا رخير بل جمر بور حصد ليا، اپنے كندهوں ير بتيمر ۋهوا ومحوكرم ممارول تكسد بهو نيجات ريب

حجراسود كا قضيه:-

الغیمرے دور ن جراسود کا واقعہ چیش آیا کہ جراسود کو آٹھا کران کی مبکہ نصب کر

نے کا شرف حاصل کرنے کے بئے قریش کے ناندانوں میں اختلاف ہوگیا،اور ویت قمّل وقبّال تک پہنچھ گئی۔ یہی صورتعال تغییر کاشر ف حاص کرنے کے سلسلہ میں بھی چیٹر آگئی۔ تھی بگر دلید بن مغیر و نے کعیشریف کی و یواروں کے جسے بنا کرمختانی قبائل کے ذمہ مر کے اس قضيم كوحل كرديا فعا بكرجر اسودتو ايك بجوثا سائتهر تعااس بيس بيتر كيب بهي نبيس چل سكتي تخلی ، بات جب صدیے گذرگی تو والید بن مغیرہ نے ایک تدبیر نکالی اور کہا کہ حرم محتر میں " **اے ب**ی شبہ" ہے مب ہے مملے جو محض داخل ہوا *س*ر کو مکم تشکیم مُر کے اس سے ن<u>صل</u>ے کے ا مطابق عمل کریہا جائے ، ولید کے اس مثورہ ہے سب نے اتفاق کرلیا اورا تیفا رکزنے لگے ، آپ اله مناره على ميلي تنفس تنے جواس ورواز و ترم مين داخل ہوئے ،لوگوں نے آپ کو و مَجَوَكُر مِرْ يدر مطمينان كاسمانس ليا اور معامله أب كيرير وكرديا - آب البراه مدومات أيك بیا در منگائی اور اس بیا در بر سینه دست و میارک سے جمر اسود کوافھا کرر کھ دیا اور تھم دیا کہ تمام قبیوں کےنمائندے ای کے افغانے میں تر تک ہوں، تیج جب سب نےملکر جج سود کو ۔ اس کی جگد پر بینو نیاویا تو آب المار بدالم فی اس کوائے باتھوں سے اٹھا کرد اوار کعبد بر نصب فرمادیا ، ای طرح آب س مد در برام کی خدا دادتوت فیصنه اور حسن تذمیر سے الل مکدایک خوز بز جنَّك ہے تمات یا گئے۔اللہ یو صل و سنیم علیہ و علیٰ آلہ ۔

شرك وكفرية أغرت:-

مشافل میں گےرب ،اور جووت ملکرمہ میں گذرتا اس میں آپ الدعوم کعیۃ اللہ کا مشافل میں گےرب ،اور جووت ملکرمہ میں گذرتا اس میں آپ اللہ لگائے شے، بلکہ طواف کیا گرے شے، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے فاام معزت زید نے بھین میں آپ المائد بدام سے ساتھ طواف کرت ہوئے ایک مرتبہ آپ کے فاام معزت زید نے بھین میں آپ المائد بارہ کے ساتھ طواف کرت ہوئے ایک ہوئے اور آئدہ کیا ہوئے فرمادیا۔ عوام ایک ہوئے ایک ہوئے ایک اور آئدہ کیا ہوئے اور بھان : -

پر جیسے جیسے بعث کا زماند قریب آن جارہ بھا آپ البالہ بدیا ہم کی طبعت پر خلوت و تنہائی کا تو ند عالب ہوتا ہور ہاتھا، جیب طرح کی ہے جینی تھی جو دور نہیں ہور ہی تھی ، ایک بیا ہ تھی جو جھوٹیں پار ہی تھی ، ان دنوں آپ سل ہد برنما جھے خواب کی ہے تھے اور جوخوا ہو بیل و چھوٹیں پار ہی تھی ، ان دنوں آپ سل ہد برنما جھے خواب کی ہے تھے ، بیاز مائد آپ البالہ تعالی کی یا دورائ جبل نور کے حرا" ٹامی ایک غار میں گذار ان میں و چیں آپ سل ہد بواللہ تعالی کی یا دورائ کی عبوجا تا تو کی عبودت دون کی میں منہمک رہے تھے ، کی کئی روز کا تو شرساتھ لے جاتے ، ٹیم بوجا تا تو گھر تشریف نے تھے ہی گئی کئی روز کا تو شرساتھ لے جاتے ، ٹیم بوجا تا تو گھر تشریف نے تھے ہی کہ کئی دورائ کی کھر تشریف نے تھے ہی کہ کئی دورائ کی ان کھر تشریف نے کہا تی تھیں ، ٹین میل تک میسلملان کی خرح جاری رہا۔

مہلی و کی کا ترزول : –

جب آپ سل الد باروم کی تحرشر ایف کے بیالیس سال مکمس ہو چکے تو ایک ون ای غار علی ایک فرشتہ کوریکھ جس کے باتھ میں رہشم کا کپڑ تھا میں جبر کیل اٹان بھے جوآپ سل متابہ ہم سے اس کپڑ سے برکھی عیارت وکھ کرفر ہارہ ہتھ کہ 'س کو بیڑھے'' آپ سل الد میروم نے (۲۳) اس فارش سے تعبد اللہ فاکل سامنظ آ تا تھا اور آپ کے جد امجد عنزے ایرائیم بھی اس میں بیزی کر عبارت کیا کرتے تھے، ای طرح میدالمطلب بھی میں میں عبادت کی کرتے تھے۔ (۲۵) فارش البرائی آپ کس میں کی مجاوت کرتے تھے روایات میں اس کا فاکریں ہے، بعض علا مکا نوں ہے کہ ذکر میں اور میں جو باتی آپ کس میں می محقق باتا ہے۔ اس زبان مکا فات سالہ ور دویا نے ساور کا سلسانہ جی اس رہا تھا اس میں جو باتی آپ مشتف ہو تیل کہ یہ افیا ہو سابقین کا طریقہ ہے تو آپ اس کے مطابق عمل فرما لیتے ہوں گے۔ (روی دارہ د) فرمایا میں و کیر رپر صنائیں جو تا گئے پڑھوں ؟(۱۹) اصول نے آپ المائی و مینے ہے گا کر درویا چرفر فرمایا ہے کیا اللہ کا کر درویا چرفر فرمایا ہے کا اللہ کا کہ کا اللہ کا

آپ فی در بین مان در بردست فی در دن وراس کی انجیت کو محسوس فی ارتباد دور معرف فی انجیت کو محسوس فی ارتباد دور معرف فی از معرف می از معرف محسول محضرت فی این انگر نیسا این اور فرمایا : محصار معاود ، محصار معاود معرف فی این معرف فی این می در این

(۲۷) مدا الا بفاری گی درنے کی نشان تو جہاں کی بیار میں نے ان بین سے مرف کیے تو دیے بھیار کی ہے۔ ( سط اگر جمد : پر حواسیت پر دوگار ، کرنام سے شن نے پیدا کیا دیورا کیا انسان کو خوان کی ایک بھٹی سے ، پر حو تمہر رائیر مرد کار دہت ہو گیاں ہے جس نے تھم ہے کم کھایا دانسان کودہ سے کہتا تھا جودہ ڈیل جائز تھا۔ (۲۸) یادور کرت نماز کی جوئے وزائر مرد می جاتی تنی دہمر دیس کے لوحران بولی تو ڈیلٹ نماز میں میں فرنس نو کی ۔

# ورته بن نو**فل** ک*ی نصد*ی**ن**: -

حفرت خدیجہ نے آپ سابات بدیا کوتس تو دی گر اس صورتی ال کی طرف ہے قرمند بھی جو گئیں، ان کے بتی زاد بھائی "ورق من نوفل" اس شرک جھوڑ کرائی وقت کے ہے فدیب " میسائیٹ" کواختیار کے ہوئے اور اس فدیب کا ملم حاصل کئے ہوئے تھے، یہت پوڑ سے شے اعظرت خدیجہ آپ ساب با بلہ وہ کو ان کے پائل کے ہوئے تھے، یہت پوڑ سے سے افغیر کا پی ساب با بلہ وہ کو ان کے پائل کے گزائیں، انہوں نے آپ سات بور سے افغیر کو تا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ نیا اُرائی کے بعد فر ایا " میہ وصاحب آئے تھے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، جو نبیا اُرام کے پائل ہی آتا ہے، اس سے معلوم جوا کہ آپ اللہ کے نبی تیں، آپ کونیوت جو نبیا اُرام کے پائل ہی آتا ہے، اس سے معلوم جوا کہ آپ اللہ کے نبی تیں، آپ کونیوت میں دوریق م آپ کووطن سے بوطن کر آپ سات بھی اور کے بین وقت تو م آپ کو وطن سے بوطن کر آپ سات ہو گرا تا گھر سے کر تا تا ہوں کہ کا تا کہ اُر تی ہو گرا تا کہ میری قوم اس کی کا افت شرون گرا ہے کہ فرائی کر تا گرا ہوں کر تا تا ہوں کہ کو تو م اس کی کا افت شرون گرون کر وہ تی ہو گرا ہوں کر تا تا ہوں کر تا تا ہوں کر تا گرا ہوں گرا ہوں کر تا گرا ہوں گرا ہوں گرا ہوں کر تا گرا ہ

سبى وية تقرُّ:-

(19) ایں جگد کئی کو برخیان ہو مکتر آمریکہ جب عند سے خدیجا کو سماقہ و طمینان قباقو آپ کو کیوں ندہو جہا ہے۔ اسمن میں بید ہے کو اعتر متاحد بچو کے سرمنطقا پ کے مقام کی ہلندی اور ایہ سے کی سد الت تھی جواطمینا سافا سرب تھی اور آپ سلم عدما واقعے کے مانظم من تعالیٰ کی فلم سے اور در اور کے کہار کرنے تھی جو جینے فکر متشویش کی وہائتی۔

( • • ) ورق بن نوفعل پہلے مشرکین اول میں ہے جھے، گرشر کے وہت ہم آن ہے بیزار جے واس کے بنا آبالی دین کھوڑ کرمیدیا بیت اختیار کی کئی، جواس زبان میں آخری کا میانی درمیا تھ مصریت میں ہے کہ بی کرمیم ادارہ بار ملے ہ رہتے تھے، اخیر میں تو بدلوگ ہوئی شدت و بہتی ہے آپ ساہ تعدیا کے قلبور کا انتظار بھی کرنے تھے، اخیر میں تو بدلوگ ہوئی اندیا ہوئی ان ساری علامات وآیات کے ساتھ جنہیں وہ جائے تھے اور بیان کرتے تھے تو ان میں سے اکٹر لوگ آپ پر ایمان لانے میں عارفسوں کرنے گے ، اور بغض وحسد کے شکار ہوگئے۔ (۱۱۰۱س طرح مکہ کے مشرکین میں بیکھ لوگ ہوگا ہو تھے ۔ (۱۱۰۱س طرح مکہ کے مشرکین میں بیکھ لوگ ہوگا ہن تھے وہ بھی جنات کے قرر چے معلوم کروہ آسانی آٹار و تراکن سے آپ سابھ بھی جنات کے قرر چے معلوم کروہ آسانی آٹار و تراکن سے آپ سابھ بید بلا کے بارے میں بہت بھی کہتے رہے تھے۔ (۱۲۰)

مثالد بند کا ایس بینا بی عبدالا تصل بی ایک بیبودی دیتا تھا، وہ ایک دن اپئے گھر

سے ہر کلا اور ایک جگہ بیٹی کر توگوں کے سامنے قیا مت، بعث بعد الموت، حساب و کر ب ،

میز ان عدل ، اور جنت دوز آخیرہ کا تنصیل ہے ذکر کیا، سامعین مشر کین تنے ، انہیں ان

ہیز ان عدل ، اور جنت دوز آخی کے بوجھا: کیا تم سیجھے ہو کہ بیہ سب ہونے والہ ب ، کیا

ہوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جا کیں گے؟ اس نے کہا: بیشک جا تنا ہوں ۔ پھر ان

لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جا کیں گے؟ اس نے کہا: بیشک جا تنا ہوں ۔ پھر ان

لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جا کیں گے؟ اس نے کہا: میشک جا تنا ہوں ۔ پھر ان

طرف اشارہ کر کے کہا: اگر مید بچہ بنی ہمر پوری کر لئے بیان کواپی زندگی ہیں دیکھ سکتا ہے۔

طرف اشارہ کر کے کہا: اگر مید بچہ بنی ہمر پوری کر لئے بیان کواپی زندگی ہیں دیکھ سکتا ہے۔

موئی اس وقت یہ میہودی عالم زندہ تھا، ہم لوگ تو آپ سا، دیو، لم پر ایمان کے آگے گر وہ

ہوئی اس وقت یہ میہودی عالم زندہ تھا، ہم لوگ تو آپ سا، دیو، لم پر ایمان کے آگے گر وہ

انمان نہ لایا، ہم نے اسے یادہ ہائی بھی کرائی کہم ہی نے تو ان کے بارے میں پیشین گوئی

انمان نہ لایا، ہم نے اسے یادہ ہائی بھی کرائی کہم ہی نے تو ان کے بارے میں پیشین گوئی

انبين جنت کےاندرسفيد کيتروں بين ملوس ديڪھا ۔ (ادبان تعابيہ ١/٠)

<sup>(</sup>٣١) الله تعالى شراعي الكرار من يكل فرالي ب المحافظ المن فَهُلُ يَسْتَفَقِينَ عَلَى الْفِيلَ كَفُوْوُا فَلَمْنا جناء فَسَمْ مَنا عَنْ فَكُوا كَفَعُرُوا بِعَهُ فَنَعُنَةُ اللّهِ عَلَى الكَافُونِيُّ يَعِنَّ بِهِ وَالْكَنْمُ وَمِ يَسَ كَافُرُول (عَلَى بَتَ يُرسَقُون) كَمُ طَافَد (ال مَنَاب كَعُوالدي) الله سن فِي كان منا مَن الله كان من فَا كرت عنه بعر جب وه جيز مَ كن يُك المُهول فِي كِينَان أَنِّ لِيالَةِ السَّاكَ الكَارِكُ مِنْتِقَ اللّهِ مِنْكَارِ بِاللّهُ كَالِي سِكَافُرُول مِ

ای طرح مدید منورہ کے ایک قبیلہ بنو قریظہ بیں ایک یہودی عالم ملک شام کے علاقہ سے
آگرد ہے گئے تھے، بہت ہی نیک اور صالے تھے، لوگ ان سے اپنے لئے وعا کیں کروائے
منے، اور وہ مقبول ہوتی تھیں، متعدد مرتبدان کی دعا ہدید بین بارتئیں ہو کیں، جب ان
کی موت کا وقت قریب بواتو انہوں نے یہود اوں ہے کہا: آپ لوگوں کو معلوم ہے کہا
سر بزوشاواب ملک کو چھوڑ کرائی بھوک و بیائی کے ملک میں کیوں آیا ؟ان لوگوں نے کہا:
آپ ہی کو بہتر معلوم ہے، انہوں نے کہا: میں دراصل یہاں اس نی کے انظار کے لئے آیا
قعاجس کے طبح رکا زیانہ قریب آگیا ہے، بیشہران کی تجرب کی جگہ ہے، میں چاہتا تھا کہ وہ
میری زیم کی بیس فلا بر بوجا کیں تا کہ بیس ان کی انباع کرلوں کیونکہ اب ان کا ظہور ہم سر پ
سی آگیا ہے۔ ویکھو جب وہ یہاں آجا کیں تو تم ان سے بھی مقابلہ نہ کرنا کیونکہ تم میں ان
کے مقابلہ کی طاقت ہی ٹیمس ہے۔

چٹا نچہ جب نبی کریم سل اللہ عابیم نے بنو قریظہ کے مقابلہ کا تھم فرمایا تو ان کے پچھ تو جوانوں نے یہو دیوں کواس اللہ والے کی وصیت یا دوال فی گریم و دندماتے ، البتہ بینو جوان مسلمان ہوگئے۔

علات بر عالب ہو کرر ہے گا۔ جہاں تک عیسائی علاء کا تعلق ہے تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضر سے عیسی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا فقا : میں تم لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ، گذشتہ کا ب توراۃ کی تصدیق کرنے والا اور ایک خاص رمول کی بشارت وینے والا ہوں جومیر سے بعد آئے والے جی اور ان کانام "احر" ہے۔

ای طرح عدای ، ورقه بن توفل ، نحیر ایسطورا ، بیالوگ عیسانی علما و جی جنهوں نے آپ کود کچیئرآپ کے نبی آخر الزمال ہونے کی واضح طور پر نضد اپن کی۔

ائی طرح برقل روم کے بادشاہ نے بھی جب آپ کا دیوت نامدا سلام اس کے پاس بہو نچاتو صاف کہا کہ بیس پہلے سے جانتا ہوں کہوہ فلا جرہونے والے بیں ، مگر مجھے بیڈیس معلوم تھا کہ عربوں میں سے ہوں گے، ہیں ان تک یہو نج سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا ، یہ سب کہا مگر مسلمان نہیں ہوا۔

ای طرح مفترت علیمہ جب بہلی مرتبہ آپ کو لئے کر مکد آ رہی تھیں تو حبشہ کے کھے عیسانی راستہ بیس فل گئے تھے، جنہوں نے آپ کود کھے کراپنی گود ہیں لیا، بوسر دیااور بتلایا کہ وہ لوگ آپ بہت بڑی شان والے وہ لوگ آپ بہت بڑی شان والے آپ میں ۔رو گئے کے کے کائن اور نجوی تو اگر چشر ایست اسلامی ہیں ان کی خبروں کا کوئی امتبار نہیں گران لوگوں کے بھی آپ کی پیدائش ہے تمل اور پیدائش کے بعد بشار چشین انگر وہ تاریخ کی کما بوں ہیں ملتی ہیں۔

ای طرح جنات کی طرف ہے وقا نو قا پھیلائی گئیں متعدد خبروں کا بھی ذکر کتابوں میں ماتا ہے ۔ غرض ریہ ہے کہ اس وقت اوگ جن ذرائع معلومات پراعتاد کرنے نے وہ سب آپ کی نبوت اور مجزانہ شان کی تو ثیق میں ایک زبان وایک میان نے ، ماننا اور جاننا حیا ہے والے کیلئے ان میں ہے ایک بھی کافی تھی گرجنہیں نہ ماننا تھا اور نہ جاننا تھا ان کے

کے آتا روعلانہ ہے اور تلم و مقل کے ہز رول دفتر بھی بری ریضے ہے آتا ہی کرند ہوئے قوم تیں۔ ہزار میں۔

لى الول اور دو متون كواطلاع: −

وارارهم يا مركز وعوت:-

تک جولوگ مسلمان ہو گئے مضاور جولوگ اسلام کو مجھنا چاہتے تنے وہ سب بہیں ہم کرآپ مل اندار بلم سے آل لیا کرتے تنے معفر مصارفم ہم کا بدم کان صفا پہاڑ سے قریب میں والق تھا۔ مجر جب حضر مصافر ایمان لے سے تو آپ مل مدعد بالم اور آپ کے محابہ جہاں چاہتے بھے جوجاتے تنے۔

زمانهٔ فترت:-

پہلی وی کے بعد کانی ونوں تک کوئی وی نہیں آئی ، آپ استعدد ماس کے اتھار میں بیالی وی کے بعد کانی ونوئی ہے۔ بھین رہا کرتے سے ، اس قدر ب بھین کہ بھی بھی تو آپ اس اند باہم کو بہاڑ کی جوئی ہے گئے ہے کہ میں اور بال سے گر جائے کا خیال آ جاتا تھا، گر جب بید خیال آ جاتو نوراً جر کے ان مودار بوکر عرض کرتے : "ا مے گھ ! آپ للہ کے تے رسول ہیں "بید نکر آپ اس مد باہم کو کہ کوئ ہو جاتا اور جذب سے تقر رہے تو اور پہاڑیوں سے گذرت تو اور بہاڑیوں سے گذرت تو بہ جان تکلوت بھی آپ اس مد برہم کو کا طب کر کے السسلام علیک با وصول اللہ کہی سے جان تکلوت بھی آپ ایس می داخل کر اس ان اور شرائی کر بید نظر آپ نے سرا تھا آپ میں جارت سے گر آ مان سے آواز آئی ، آپ نے سرا تھا آپ مید سے گر وائیل ہوگئے اور فر ہ نے گئے" ذملونسی ز ملونسی " بھے جا وراز صادو، بھے مید سید سے گر وائیل ہوگئے اور فر ہ نے گئے" ذملونسی ز ملونسی " بھے جا وراز صادو، تھے جا وراز صادو، اند تھائی نے آپ بی ایند با بری کی کر بہو شیج ہوں ہی کر این انداز سے خاص فر بایا ، حضرت جر کیل مور و کر کر کر اس کیفیت کو دی کر کر این انداز سے خاص فر بایا ، حضرت جر کیل مور و کر کر کر این انداز سے خاص فر بایا ، کھر سے گھر دیں ہو تھی کر این انداز سے خاص و کہا کا عام می کر کر دے۔

كَطْءِ عام بَلْغُ و دُوتِ : -

و و معوق حیدوایمان کاریاسلسله خاصوش اور تفییطر نقدیم تمن سال تک جاده تین سال ( ۴۳ ) به النبغا المدفق فیم فاندر، و رنگ فیکنر، و شایک فظهر، و الزجو فاهنجر بین ال جادر اوز سند و له الاسل مدید عمر) انجح اور او کس کو دراید، این پروردگاری تعریف بیان کیجی، این کیزون کو بیاک رکتے ایران سے ملاصد وریخ (ارزوء در) کے بعد اللہ رب العزب نے آپ الدید بنا کو جم دیا کہ آپ علی الاعلان اور کھلے عام اللہ کا بیغ م اللہ کا بیغ م اللہ کا الاعلان اور کھلے عام اللہ کا بیغ م الوگوں کو سانا شروع کرویں ویلور خاص اینے رشتہ داروں کو دعوت و بے کا حکم بھی دیا گیا ، دہ وہ اس حکم کی تعین کے سے آپ اللہ بارہ ایک دن کو وسفار چر سے اور قبائل آفر ایش کو نام بنام پکارا، جب سب وگ جمع ہو گئے تو اپنے ہے ہونے کی پہلے خود ان وگوں ک زبانوں سے نقید این کرورئی ، جب ان لوگوں نے اعتر اف کیا کہ آپ سلی افر سے دہم کی جو سے بھوے ہوئے ہی تھیں اگر آپ سلی افر سے دہم کی ایک اللہ کے بیا انہ کے دام بیا کہ فر میا کہ قبل اللہ کا رسول ہوں آ ارتم نے میری تقد دین تیم کی تو جس کی اور خت کا می کی دام کے جواب ہیں ہورہ قبت بعدا نازل ہوئی ۔ (۱۰)

وعوت إسلام بروعوت طعام :-

ای معملہ میں آپ سے بادیم نے ایک اور کوشش فرمائی ، حضرت کلی ہے فرر ہیں۔

گوشت ، دووہ و فیرہ منگوا کر چنورشند داروں کیلئے وجوت طعام کا انتظام کیا، آپ س ان بنا ہیم

کے پچاؤی کے علاوہ خاتد ان کے جالیس افراد نے اس میں شرکت کی ، کھانے کے بعد

سیسلی سے بنا نے جب ان موگوں کے سامنے دجوت اسلام بیش شرکت کی ، کھانے کے بعد

وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور آپ سلی سیارہ لم کی بات سننے سے باز رکھا۔ دوسر سے دن آپ میا ہے فیر دجوت اسلام بھی جنھر گر جائے انداز بیل بیش سی سے کہ دخوت اسلام بھی جنھر گر جائے انداز بیل بیش سے کرکے کے چو دخوت اسلام بھی جنھر گر جائے انداز بیل بیش سے کرکے کے چو جبھا کہ کون کون کی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ؟ گر کسی نے قبول خیس کیا ،

حضرت علیٰ اس وقت کم میں سے گرائی منظر کود کیو آر کہ کوئی جواب میں دے رہا ہے۔ کھڑ سے حضرت علیٰ اس وقت کم میں سے گرائی منظر کود کیو آر کہ وئی جواب میں دے رہا ہے۔ کھڑ سے حضرت علیٰ اس وقت کم میں ہے گرائی منظر کود کیو آر کہ وئی جواب میں دے رہا ہے۔ کھڑ سے دارہ درہ درہ کا انہ کیا تی تھا کہ ہوں کا درہ ہے۔ کھڑ ہے۔

حضرت علیٰ اس کی یوی اس جیل بھی آپ سے بہت بھی رہو تھی رہے تھی درہ ہیں درہ ہیں آگ کیا تی تھی ہیں اند تھا ٹی نے دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہو انی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے ایس کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے ایس کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے ایس کی دولوں سے لئے رہاوہ خردہ کی رہوائی اور عذا ہے شدیر کی دولوں سے اور کیاوہ خردہ کی دولوں سے اور کیاوہ کی دولوں سے اور کیاوہ خردہ کی دولوں سے اور کیاوہ خردہ کی دولوں سے اور کیاوہ خردہ کی دولوں سے اور کیا ہے دولوں سے اور کیاوہ کی دولوں سے اور کیاوہ خردہ کی دولوں سے دولوں سے اور کیاوہ کی دولوں سے دولوں سے

ہوئے اور واضح طور پر کہا کہ میں اگر چسب سے چھوٹا اور کمزور ہوں گر میں اس وین کوقبول کرنا ہوں اور آ پ اباد الماری تھرت کا وعدہ کرتا ہوں۔

عوام التاس پرآپ کی دعوت کا اثر:-

رشتداروں کاروم لو اس طرح تکلیف وہ سامنے آیا کہ ایک بھی مانے کو تیار نہ ہوا گرے

کے کے عام لوگ جب بت آپ الم الم بار علیہ مل دعوت سے متاثر ہوتے اورا سلام قبول کرتے

رب ، آپ سل الفظر ہل کے اخلاق اور کمالی شرافت کا سکرتو پہلے ہی ہے لوگوں کے قلوب پر
بھا ہوا تھا، جب آپ سل الفظر ہنا نے مکہ مرمد کے گلی کو چوں سے لے کر باز اروں اور جر سے
مجمعوں میں تک رشتہ واروں کی عداوت اور سر داروں کی مخالفت سے آزادو ب پر واہو کر میہ
اعلان فر مانا شروئ کردیا کہ "لوگو! لا الملہ الا المله کیوکا میاب ہوجاؤ گے "تو ان کے قلوب
آپ کی طرف ماکل ہونے گئے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداو میں اضافہ ہوئے لگا، و کھنے
و کھنے ایک اچھی خاصی تعداد آپ سل المدیور ہا اثر لوگوں کی بھی ایک اچھی تعداد ہوگی میں اگر جہ اکثر
مزدراور غریب طبقے کلوگ سے مگر معتبر وہا اثر لوگوں کی بھی ایک اچھی تعداد ہوگی تھی۔
مزدراور غریب طبقے کلوگ سے مگر معتبر وہا اثر لوگوں کی بھی ایک اچھی تعداد ہوگی تھی۔
مالمداروں پر اس کا اثر: -

انبیں کمزورو ہے انٹر کرسکیں۔ چنا نہیا ان سلسلہ میں ان لوگوں نے نین واقعاسر داروں کے وفلہ کی صورت میں ابوطالب سے ملاتا ہے آئر کے اپنامہ عامیش کیا۔ ابوطالب سے مسر واران مکہ کی کیمبکی ملاقات :-

چونکرا ہوطالب --- آپ السد وہم پر ایمان ند ، نے کے باوجود --- آپ السد وہم پر ایمان ند ، نے کے باوجود --- آپ السد وہم کی مخالفت نیم کرتے تھے ،اس لئے سر داران قوم کا ایک نمائند و وفد ان کے پاس پہو نچا اور ان سے کہا کہ" آپ کا بہتیہ ہم رامان قوم کا ایک نمائند و وفد ان کے پاس پہو نچا اور ان سے کہا کہ" آپ کا بہتیہ ہم رہ ہم وہ وہو وف کہتا ہے ، نیز ہمارے آبا مواجد ادکو گمراہ نظام اسلام کی دعور کے اسلام کی دعور کے دیں یا پھر ہم دور کے دیں یا پھر میں میں آپ سے خواہش بیت کہ یا تو آپ اس کواسلام کی دعور سے دوک دیں یا پھر دی ہم خود اس سے نمٹ لیس کے" بوطالب نے ان کی با تیس نمبایت نرمی وشخید گی سے من لیس اور انھیں سمجھا بھا کہ اور اپس کردیا ، ند آپ سل مدید بلم کواس کام سے دوکا اور ندان کے حوالہ کردیا۔

ووسری ملاقات:-ریس

یجے دقوں کے بعدان وگوں نے پھر ابوطالب سے مناقات کی اوران سے کہا کہ پائی اب سر سے اون پیا بود اشت ہوگئ اب اس سے اور اشت ہوگئ اب اس سے اور اشت ہوگئ اب اس سے اور است ہوگئ ابنیائی قدم نہیں اٹھا پار ہے ہیں ، اس می شرافت وہزرگی کے احرام میں ہم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا پار ہے ہیں ، گراب ہم آپ کو بیاطنائ ویے کیلئے آئے ہیں کہ گرآپ نے اپنے ابنیج کو منع نہیں کیا اور انہیں ہمارے ند ہب کی خالفت سے باز نہیں رکھا تو ہم ان سے مقابلہ کے لئے تیار ہوجا کیں گئی ہوجائے گا اس مرتبہ تو م کی ہوجائے گا اس مرتبہ تو میں ہوجائے گا اس مرتبہ تو م کی ہوجائے گا اس مرتبہ تو میں ہوجائے گا اس مرتبہ تو میں سے کوئی ایک خوالا اس ہمی ہنتگر ہو کے اور انھوں نے آپ

( ۳۷ ) ملا تابقوں کی بیرتر تبیب بخش تخفیف ہے بیٹی نہیں ، ابستہ ہر واقعات سب " سرت ابن ہ شام " وغیر دیش موجود میں کوائی تر تبیب ہے نہ تھا۔ ان کے علا وہ بھی اور واقعات تیں بطوالت کے ٹوف سے ترک کرد نے گئے تیں۔ سل الله بالم أو والأمر سار اوا تعد سنایا اور کہا کہ الله بیاد ہے انتیج اتم ایٹ آپ پر ور چی پر رحم کروہ اور بیٹ ہے کہ اس اس مر میں ہے بیچا کے شانوں پر ہا گابل ہر داشت وجھ مت ڈالو ہے بیچا ک سیایا تھی من کرآپ سران بید ہوئے بوی خودو رق کے سرتھ فر مایا اللہ بیچا جو افعال کو میں افعال کو میں اند کی میں بیا کہ اللہ کو ایک میر ہے دائے ہاتھ میں سور ہی اور با کی باتھ میں جا تھ اللہ اور کو دیں تو بھی ہیں بنا کا م ترک نیوں مرد کی ایس کو میں کہ میں اور با کی باتھ میں جا تھ ایک اور میں تو بھی ہیں بنا کا م ترک نیوں کا میں کر ابوط الب کے اللہ کا دین غالب ہوجائے یا بھر میں بلاک ہوجاؤں اللہ سے اللہ اللہ بوجائے یا بھر میں بلاک ہوجاؤں اللہ سے اللہ اللہ بینا اللہ جوجائے وارد میں تمہیں کہی دشن کے دوالہ فراروں گا۔ چنا نجید آپ حسب معمول این مشن جاری رکھ دیں۔

#### تىسرى ملا تات: -

تریش کے ابوط اب کی خدمت میں قریش کے بیان ہو سیجے اورایک بیافار مولہ ماتحویں الے گئے ابوط اب کی خدمت میں قریش کے بیک نہایت مسین وہوشتند فرے کو چیش سے بوٹ کو نے آبا کہ بیٹر ان اور بچھدار وہد ذکار تیجیج کے چیوٹ جونے کہا کہ بیٹر آب اپنے برصاب کی طرف آوج نیس و سرب جی اور اعاری ہرورخواست کی ظرف آوج نیس و سرب جی اور اعاری ہرورخواست کو نظر انداز کرر ہے جی آبال بیک و صحیحه کے بدلے میں لے لیس اور صحیحه کو انداز کرر ہے جی آبال بیک و صحیحه کے بدلے میں لے لیس اور صحیحه کو انداز کر رہ بین ابوط الب میان کر خصر میں آئے اور انہ بول نے آبالیہ جیب ہوت ہے کہ میں تریش کروں اور اپنے جینے کو جس کی خدمت میں اور آبال ہو کہ کروں اور اپنے جینے کو جان کر گئی ہوگی ہوگی اور آبال ہو کر اور اور اپنے جینے کو جان کر نے کے لئے تمویس و بیدوں ان بیا کہی ڈیس ہو کیا ، جاؤ تعوی ہوگی اور آبال ہو کر اور ا

سرواران قریش نے جب و پڑھا کہ ہوجا بہ ہاں سامدین زماری کی بات اور کئی وہا میں دور اس سامدین زماری کی بات اور کئی وہم کی وہم کی دو تعلی کی دو تعلی کا اثر تعلی جور ہا ہے اور ان سے ماہی جو گئے ور با جی مشور و سے بید طبح کیا کہ ٹوو ٹی کر میں اور اندائی کا ہے کہ وہ سے ہوئے اور کی کوئی مجھوتے کی کوشش کی جائے ، چڑ ٹیجہ یہ سب سرو رحرم میں ایک جگہ جمع ہوئے اور کی

ے اربح آپ کواپ پائی بلوالیا، آپ چونکان لوگوں کی ہدایت کے بہت خواہش مند تھے اسلے فور اُ چلے آئے اور ان کے ساتھ بیٹر گئے، انبوں فرع خوش کیا: "ا حجر اہم پوری تو م کی طرف سے تمہاری طرف بھیج گئے ہیں ہم نے جوسور تھائی پیدا کردی ہا تن تک کی طرف سے تمہاری طرف بھیج گئے ہیں ہم نے جوسور تھائی پیدا کردی ہا تن تک کی شخص نے ہمارے لئے ایسے سخت حالات نہیں بناتے ہم ہمارے معبودوں کو گرا کہتے ہو، آم ہمارے باپ واوا کو گراہ تحییرات ہو، ہمارے برزگوں کو بے وقوف کہتے ہو، آم نے ہمارے درمیان تفرق فرالدیا ہے، غرض کوئی الی برائی نہیں جو آم ندائے ہو، اب ہم آم ہمارے یہ چھتا چاہے ہے، اس کہ خوتم اپنی اس وقوت کے وربے چاہے کیا ہو؟

تمھارے ای دعوے مے مقصود مال بھے کرنا ہوتا ہم تہمیں ڈھیر سازا مال دے دیں گے ، اگر سر داری اور برتری کے خواہشند ہوتو بٹلاؤ ، ہم تہمیں اپنا پیشوا اور سر دارتسلیم سرلیل گے ، اگر شہیں یا پیشوا اور سر دارتسلیم سرلیل گے ، اگر شہیں یا دشاہت کی آرزو ہوتو ہم تم کو با شاہ بن دیں گے ، اور اگر تمہارے پاس یہ خبریں لائے والا کوئی بن ہے جوتم پر غالب آگیا ہے تو ہم تمبارے علاق اور اس سے جوتم پر غالب آگیا ہے بو چھنکارے کا انتظام کرویں گے خواہ اس پر کتنا بی صرف کیوں ندائے ، فرض اتم جوچاہے ہو ہم وہ کردیں گے بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس دعوے کو بند کرو اور اپنا اس سے دین کا سلید فتم کرو۔

آپ اس و با ان کی باتوں کو وجد اور میر سے سنا، پھر پورے اطبیقان سے آئیں جو اب و بیتے ہوئے فرمایا: " مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں جن کاتم نے ذکر کیا ہے ، نہ بیس مال کا خوا ہشند ہوں ، نہ مجھے کوئی مرتبہ چاہئے ، نہ مجھے حکومت کی ہوں ہ، بات مرف یہ ب کہ مجھے اللہ تعالی نے تمہاری طرف رمول بنا کر بھیجا ہے ، مجھے پر اپنی کہ کہ بات میں فرائی ہے کہ بھی پر اپنی کہ کہ بات میں فرائی ہوں کہ کے اللہ تعالی نے تمہاری طرف رمول بنا کر بھیجا ہے ، مجھے کو کر سناؤں مانے رائی کی صورت میں خوشخیری سناؤں اور نا فرمانی کی صورت میں اس کے عذاب الیم سے ڈراؤں " میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو اور نا فرمانی کی صورت میں اس کے عذاب الیم سے ڈراؤں " میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو

پیونچادیا ہے، اور تمہاری خیرخواعی کاحق اوا کردیا ہے، با آرتم اس کو قبول کرلو گے قبیہ تنہاری و نیا اور آخرے کا نظار کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں اللہ کے سکتھ کا جومیر ساور تمہارے درمیان فیصلہ کردے " اللہ کے سکتھ کا جومیر ساور تمہارے درمیان فیصلہ کردے " ووسری شجو میز اور اس کا جواب: -

قریش کے سرواروں نے جب و یکھا کہ آپ کے اندر مال ومتائے و نیا ہے کوئی و گئی تیس ہے تو انہوں نے کی اور تہوین سامنے رکھی تم جائے ہو کہ ہم نوگوں سے زیادہ و نیا میں کوئی یہ حال، تک معاش ، اور بائی سے مروم کوئی تو م نیس ہے ، اگر تم ہے ہوتو اپنے رب سے کیو کہ وہ مکہ کے ان پہاڑوں کو جیجے ہٹا و سے جن کی وجہ سے آب دی حک موات کہ ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و عراق کی طرح تہریں جن رب ہوجائے ، اور اس بیس شام و کرد ہے ، بالحضوص تصی ابن اس میں جن کی ہو کی کرنہ و ہو کر تہریں اس تو ہم بھی تنہیں مان النے "

آپ المارد او ان او اس احتمال مطالبہ کو سننے کے بعد او ان او میں ان کا موں کے بعد او ان او میں ان کا موں کے میں بھیجا گیا ہوں ، جس کا م کیلئے میں بھیجا گیا ہوں اس کی وقوت تم کودے دیا ہوں اگر تم لوگوں نے اس کو مان لیا تو و ایا و آخرت میں تمہاری بھلائی ہے ، ور نہ میں اللہ تعالی کا تھم آئے تک انتظار کرتا ربوں گا۔

تيسري تجويز اوراس كاجواب: -

وہ لوگ کہنے گئے:" اگرتم ریھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی فات کیلئے اللہ تعالیٰ سے کچھٹھ وسیات ما نگ لوکہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کوکروے جو تمہاری واتوں کی تقد پل کرنا رہے ، اور ہم سے تمہاری حفاقت کرنا رہے ، اور یہ کہ تمہارے پاس باغات محلات اور فرزانے ہوجا کمیں تا کہ تم ان ضررتوں کے سلسلہ میں دوسروں کے تنان شدہو، کیونکہ اب تو تم ہاری طرح بازار جاتے ہواور ہماری ہی طرح روزی روثی کے اسپاب اختیار کرتے ہو۔
اگرتم ایسا کرسکوتو ہوسکتا ہے کہ ہم تمہاری قدر دمنز اس کے اعتراف پر مجبور ہوجا کیں"۔
آپ سل شدیوم نے فرمایا : " میں بیسب ٹمین کروں گا اور ندین میں ان کا موں کیلئے مبعوث ہوا ہوں کو افتد واحد کی عبادت کی مبعوث ہوا ہوں ہوری بعث کا متصد صرف ہیہ ہے کہ بیس تم لوگوں کو افتد واحد کی عبادت کی طرف با اور استے اور ندما نے کے انجام ہے آگاہ کردوں ، اگر تم لوگ میری بات مان لوگے تو و نیا اور آخرت میں کا میاب ہوجاؤ کے اور اگر ندما نو گے قو ہیں جبر کرتا رہوں گا یہاں کو گھوٹی تریمان ہو ہو اور تمہار سے درمیان کوئی فیصلے فرمادے"۔

تک کے اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلے فرمادے"۔

چوتھی تجو رہز اور اس کا جواب: -

وہ لوگ کہتے گئے:" یہ بھی نہیں کرتے تو میں کر وہ کہ تمہارے رہ سے کہہ کر جارے سروں پرآسان گرا دو، جیسا کہ تمہاراخیال ہے کہ وہ چاہتے تو ایسا کرسکتا ہے، جب تک ایسانہ جوگا ہم تمہارے اوپرایمان نہیں اور کینگے"۔

آپ سلی اند علی دام نے قرمایا: بیداللہ کا معاملہ ہے وہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کرے گا بھیس تو شیس برمیر ااس بیس کوئی وخل ٹیمیں ، جھے جو کونا تھا کہدویا ،اگر ما تو گے تمہار ا مجلا ہوگا ، نیمی تو تمہار اہی نقصان ہے۔

جب ان نوگوں کی ان نامعقولی ہاتوں ہے کوئی ہات آپ طارت ہو ہے ہم نے نہیں تی اور ہر ہات کے جواب میں اپنی دعور میں المت نی کوئیش کرتے اور اسکو مانے نہ مانے کا انجام بٹلا نے رہنو ان لوگوں نے کہا: ہم تمہاری کسی دعوت کوقیول نہیں کرتے ، ہمارا بیقین ہے کہ تمہاری کسی دعوت کوقیول نہیں کرتے ، ہمارا بیقین ہے کہ تمہارے ہی میں دہنے والا "الرحمٰن" نامی ایک محف ہے کہ تمہارے ہی میں آتا ، بیامہ میں دہنے والا "الرحمٰن" نامی ایک محف ہے جوتم کو ہوس یا تیس سکھا رہا ہے، ہم اس کو بھی نہیں ما نیس کے ، اور تمہارا جی ایمی نہیں جیموڑی کے دیس کر حضور سال ہے تا آگہ ہم تمہ میں بلاک کروں ہیں کر حضور سال ہے جوتم کو بیان کی طبیعت پران کی ضداور نافقد دی کا بر الاثر رہا۔ دہوں

صحابه كرامٌ رِظْكُم وستم:-

مشركيين مكه في جب ويكها كه في كريم على الديار كورجوت اسلام سے روك كے لئے ندابوطالب سے مدول رہی ہے ندآ ہے کئی تئم کی اولیج وترغیب سے متاثر ہورہے ہیں ، اوھر اسلام بن كروستان جار بابنة انهول في بات چيت كاراسته جهوز كرظكم وزياد أن كاحريد ا فتسار کرلیا بسجایہ ً کرائم پرطرح طرح کی مقیمیتیں اوراؤ پتوں کے پیپاڑ ڈھانے گئے۔مثلُہ ا 🛠 حضرت بلال عبش النسل اوراميدين خلف كے غلام خضر، جب وہ اسلام الے تو ان کے آتا اُمیہ نے ان پر بہت ظلم کیا ،اس نے اپنے غلاموں کوتھم دے رکھا تھا کہ جب دھوے تیز ہوجائے تو بال کو گرم چھروں برلٹا کران کے سینے پر بھاری چھررکھ دیا جائے تا كەحركت بھى نەكرىكىس ءان كى يېنىچ جل جل كرداندار ہو گئ تھى،حضرت بدال اس تتم كوست -تقے مگراُ اُف نہ کرتے تھے، وہ کہتا تھا: بال ااگر فیریت جاہتا ہے تھا۔ جھوڑ کر جمارے دین پرلوٹ آ، ورندائی طرح ترسیر کی کرمرجائے گا۔ معفرت بال کی زبان برائے جواب میں احید احید کےعلاوہ کچھند ہونا تھا، ایک دن حضرت ابو بکڑارھر ہے گذر ہے تو بال کی یہ کیفیت دیکھ کرئے چین ہو گئے اور امیہ ہے کیا" تو اس غریب کے معامد بین الله ہے نہیں ڈرتا وکب تک ای طرح ظلم کرنارے گا؟ موس نے کہا آ ہے ہی نے تو اس کوخراب کیا اور بدرین بنایا ب و آب بی اس کاحل نکالیس و حضرت ابو بکرائے حضرت بلالٌ كوان كمَّ آلائے فريدَكرآ زادِفرماديا،تب جا كران كى بەمصيبت فتم بموئى .. المَا مُعَمِّ تِ بامر " فَحَطَّانِ كَرِينَ واللَّهِ مِنْ مُكَمِّرِمِهِ آكَرِينِ كُنَّ يَقِي، مِبين شاوی کر فی تھی ، رسول اللہ سی اھا یہ بلے کے اعلان دنیوت کے بعد بیدا ہے بورے گھرائے۔ - منے عمار عبداللد ، اور بیوی سریہ - کے ساتھ اسلام میں واخل ہو گئے تھے، جو کہ مکد (٣٨) ان كؤششوں ميں ایک كوشش سمجھوتے وال بھی تھی كہ ایک سال انم تب كی خدا كی بمارت كريں گے اور ایک

سال آپ بھارے معبودوں کی برستش کرایا کریں مآپ نے صاف نکار کردیا اور انٹرنغا کی نے ''سور اُکافرون''

نا زئی فر ہ ٹی جس میں اس مجھوتے ہے مسلمانوں کی ہراکت کا علال کرویا گیا ۔ ( این ڈیزارہوں )

میں ان کا کوئی خاندان قبیلہ شاتھ جوان کی مدو کر سکے س لئے قریش مکہ نے س بورے گھرانے پر بخت مظالم کورو رکھا، دوبہر کے دفت بھی ہوئی ریت میں ان کولٹا کر اس قدر مارت کہ ہے ہوش ہوجات ، مجھی بانی میں غوطے رگات ، مجھی انگاروں پر ٹائے جات، مہمی لوٹ کی زر ہیں بہنا کہ وعوب میں کمٹرے کئے جات سے آپ ما ہدید میں سامید میں اور یہ میں اور کے اور کھود کھتے ہے مگر وہ دور ہوا مشکل دور تھا، آپ ان کوری کمیں دیتے ، صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی ابثارت دیتے رہتے ہے۔

جنة حفرت سمية معفرت على والده تعيل ، ان برجى اوزهى عورت بون كرا وجود بهت من فرح بهت من فرح كران الوكول كو دعود بهت من فرح كران المان الوكول كو دعوب بين أران الوكول كو دعوب بين أران الوكول كو دعوب بين أران المان الوكول كو دعوب بين أران المان المران كرائ كرائ والمان المران ال

میلا حضرت خباب بیتدائی مسلمانوں میں ہے جیں امیدام انمارے قلام بینے اسانمار سپ کو بخت افریتیں پہو نیچ تی تنظی ایک دن دھکتے ہوئے انکاروں پر اننا کرایک جنس کوان ک سینہ پر کھڑ اگرویا تا کہ قراست بھی نہ کر سکیں۔

مند ایونگیرد عفوان بن امیدے غلام ضم انہیں بھی ان کا تن نا تابل تصور اؤتیاں میں بیتلا کرتا تھا، بھی زنجروں میں بائد ھاکر گرم ریت پر تھیٹیا اور بھی بیڑیاں پہنا کر جاتی زمین پر الثالثادیتہ تھا، ایک مرحبہ می حال میں کا تھونٹ رہاتھا کہ صدیق اکبڑے و کیرلیا، مے کورحم آیا تو خرید کرآز زاوفر مادیا۔

جڑہ حضرت زئیرہ قوم فاردق کی ہوندی تھیں ، سدم سے قبل نموں نے ان پر بہت حفقیال کی تھیں ، اوجس بھی متا تا تھ ، گر دہ پوری تا ہت قدمی سے اپنے دین وایران بر تا تم رہیں ، افریتوں کی شدمند سے آنکھوں کی بینا تی چئی تی تھی ، پھر اللہ کے تکم سے ججز تی طور پر دالیس آئی۔

## معززلوگ بھی زدمیں تھے: -

ید عفرات و خیر غلام اور کمزور اوگ سے بن کا کوئی یار و مدوگار ندتی ، ان بر نمیبول نے اسلام وشق میں اپنی قوم کے باحز ہو اور صاحب مر جبد لوگول کو بھی نمیس بخشا ، مشار بہت مسد ایل اکبر بیونکہ کمٹر بین ویا خلاق لوگوں میں ہے تھے ، تاجر تھے اور بہت موسی انفر ہے وہ ایمان لے آئے و کد وہ وں کی نظر میں انتہائی المبند یہ وشخصیت بن گئے ، ان ظالموں نے ایک مر جبہ انبین اور مفر ہے طلح کور سیول ہے باند ہے کر جب محر ہے ایک مرجبہ جب مفر ت ابر بھر ان کی مرجبہ جب مفر ت ابر بھر ان کی مرجبہ جب مفر ت ابر بھر سے کا بند ہے کر جب کا مرجبہ جب مفر ت ابر بھر ان کی مرجبہ بھر ہے کہ میں ان بر بھی جب میں ان بر بھی جب میں کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے عالم میں ان بر بھی جب بین ہے کے ایمان کے ایمان کے عالم میں ان بر بھی جب بین ہے اور اس لند رمار کے دفی ہوگئے۔

جڑہ ہی طرح حضرت ابو ذرغفاریؒ اپنے تھیمے میں بڑی حیثیت کے آدی تھے، جب وہ اسلام الائے تو حرم میں جا کرا پنا اسلام کا نسان کیا ہشر کیمن نے اٹبیں اس قدر مارا کہ زمین بڑ کر پڑے ، حضرت عبال نے تکے بچاؤ کر کے بچالیا۔

الميرين ونيداورعياش بن ابي ربيع كي ساته كيا سلوك كيا كيا واقعات جرت

ئے عمن میں آ گے آ رہائے۔

ا الله المعترات علم من كو كون اور من تميل خودان كے بينيات رسيون سے بالله حدار بينائى كى۔ الله المعترات زيبر آبان العوام كو ان كے بينيا پيش فى ميں انوبيت كر آگ كى وجو فى ديا ارتے بتھے۔

یہ چندو تعاب ایمور تموند کے قرار کے گئے ہیں، در نداسلام الف اور اسلام کی جمر سے در دو اسلام الف اور اسلام کی جمر سے در دو کرنے کے بیٹے روا تعاب ہیں ان حد داکر نے سلسلہ ہیں اُن حضر السے کے صبر واستقامت کے بیٹے روا تعاب ہیں اُن حد منید ہے۔ اللہ اُن واقع سے کا مصالحہ ایمان کی تازی اور یقین کی مضبوطی کیلئے ہے صدمنید ہے۔ اللہ اُن کرا جماعت کے احد اسر م کو سر بائدی تعییب ہوئی ۔ اللہ آف لی تمام مسلمانوں کی خرفی اللہ اُن تمام مسلمانوں کی خرفی اللہ اُن میں مسلمانوں کی خرفی سے حدا اِن سے جو اُن کر میں اور سے میں اور سے وہشمتی ہے۔

ورغلانے سے مُقبہ نے آپ کے چبرۂ مبارک پر تھوک دیا۔ حصرت جمزہ کا اسلام :-

ایک دن آپ است به دم مفای بازی کے پاس سے گذرر ب تھا۔ تنے بیل ایوجبل کور اس سے گذرات ہے۔ گارا ہے کا بی سے بیش آیا ، آپ کورین کور اس کے گرا ہے کا ہما ، ور بی بی کی ، آپ است بار خار خاری کی برا خلاتی کور اس بیل اور پی بیلی کی ، آپ است بار خار خاری کی برا خلاتی کا کوئی جواب نیم دیا ، یہ تما شاہن جدعان کی با تمری و کھر دی تھی اس سے رہانہ گیا ، اس نے دھنر سے جز ق کی واپسی کے بعد سارا واقعہ ان سے کہ سنایا ، حضرت جز ق کی واپسی کے بعد سارا واقعہ ان سے کہ سنایا ، حضرت جز ق کی دگر جمیت کورکئی ، ابوجبل حرم بیس جیشا ہوا تھا ، اس کے پاس بین کر آپ کمان کا مفواس کے سر پر زور سے مارا اور کہا کہ تو میر سے تین ہوگا ہوا تھا ، اس کے پاس بین کو تین کے اس میں خود بھی اس کے دین پر بول ، پھر آپ کے پاس آکرا ہے اسلام کی خوشخری سنائی اور عرض کیا کہ آپ کے دین پر بول ، پھر آپ کے پاس آکرا ہے اسلام کی خوشخری سنائی اور عرض کیا گر آپ کے میں سند بر بر بہت گر ان گذرا مگر اللہ تعالی نے مدے میں خود جوان سے ، ان کا مسلمان ہونا کا بر کہ پر بہت گر ان گذرا مگر اللہ تعالی نے اس کے اسلام کے ذراج ہوکت وقو ہے بہو نچائی ۔ (۱۹)

حضرت عمرٌ كااسلام:-

حسنورسلی بندی بع نے مکہ کرمہ کے خصوص حالات اور اسلام دھنن میں دن بدون اضافہ کے مدنظر اللہ تعالیٰ سے وعافی کے آئے ساللہ اعمر بن الخطاب یا عمر بن جشام لینی الوجیل جیسے بااثر افراد کے وَر ایج اسلام کی تھر سے وید وقر مائے "ریعیٰ انجین اسلام کی ہدایت و ید بجئ المار میں اسلام کی ہدایت و ید بجئ المار میں اعلان تو کردیا تعاد ترکیج تیں کہ جب تھے پہو نچا تو ایس معفرت عمر فراس کے جب کے بہو نچا تو ایس معفود کر کھی غلا اقدام تو نیس کیا موات میں نے اپنادین جمود کر کھی غلا اقدام تو نیس کیا موات اس تا وقت ول تمام وساوی سے خیال ہوگئا تا جب میں جرم میں یہو نچا اور معالمہ اللہ تعالیٰ کے برد کردیا ، اس وقت ول تمام وساوی سے خیال میں جرم میں یہو نچا اور معالمہ اللہ تعالیٰ کے برد کردیا ، اس وقت ول تمام وساوی سے خیال میں دیں کہ اللہ تعالیٰ متا مت نویب فرائے۔ (برہ الدین الارس مرکد شت سادی ، آپ نے جھے وہا کی در برہ الدین الارس مرکد شت سادی ، آپ کے در برہ الدین الارس

تا کدان کے اثر ورسوخ کے وربعہ کمزورمسلمانوں کو غار کے ظلم سے بچایا جاسکے اس کے جواب میں اللہ یا ک کی طرف ہے تمرین خطاب کی ہدایت کا فیصلہ ہوا،حضرت ٹمڑ کمکے تکرمہ۔ کے بہت تک طاقتور ، مارعب ، اور مااٹر آ دی تھے۔ ٹیروٹ شروع میں مسلمانوں کی مخالفت اوراید ارسانی بیس وه بھی شائل تضے ،اللہ کا کرنا بیا کیان کی بہن فاطمہ اور بینو کی سعیڈین زید نے اسلام قبول کرایا تکر حضرت ممر ؓ کے و رہے اس کو تحفی رکھا، حضرت خبابٌ فاطمہ کے تھر جا کرانہیں قرآن ساتے اور یا دکرائے تھے ، ایک دن حضرت عمرٌ اپنی آلمواراہرائے ہوئے بوے جوش سے حضور علی شدید الم کی تاباش میں فکلے کہ آن تو ان کا خاتمہ ہی کردوں گا۔ راستہ میں حضرت ایکٹیم کے ملاقات ہوگئی ،انہوں نے لوچھا: عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے گئے :"محمر کے قبل کا ارادہ ہے ، کیوں کہ اس مخص نے قرایش میں تفریق ڈالدی ان کے عقل مندوں کو بيوقو ف قرار دياء ان كے دين كوغلط كيا ان كے خدا وَل كو باطل بتلايا " ابوقيم نے كہا جماييں ا ہے گھر کی تو خبر نبیس کہ گھر کے لوگ اسلام میں داخل ہورے میں، چلے ہو محمد کو آل کرنے! عمر نے بوجیھا:گھر میں کون مسلمان ہوگیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بین اور بہنوئی خو دمسلمان ہو پیکے میں جعفرت ممرَّ تھے میں مجرائے ہوئے اپنی بہن کے گھر پیو شنچے ، وہاں حضرت خباب ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے جمر کی آ ہٹ محسوس کر کے حفرت خبابٌ حميب گئے ، وہ صحیفہ بھی چیسا دیا گیا الیکن حضرت مُرٌ قر آن کا برُ صناس حکے۔ تنے، گھریٹس داخل ہوتے ہی بہنوئی ہے مواحد ہ کرتے ہوئے ان ہے بھڑیزے، بہن شوہر کو بچانے کے لئے چھ میں آئی تواہے ایک خما ٹیے رسید کر دیا، رپصور تعال دیکھ کر بہن اور بہنوئی نے صاف کہ ویا کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تمبارا جو جی جائے کرلو حضرت عمرٌ نے زخی بہن کود یکھا تو فرم بڑ گئے اور کہا کہوہ صحیفہ مجھےد کھلا و؟ بہن نے دبیدیا انہوں نے اس کویز هناشروع کیا، بیهجیفه مورهٔ ظذیر مشتمل تھا، عمر کاول قرآن کریم پیز ھاکر بہت متائز ہوا ، اوراسلام کی جانب جھک گیا، حضرت خیاب جو جھے ہوئے تنے با برنکل آئے اور خوشخری سانی کہ کل ہی رسول اللہ طیارہ بدیا ہے تمہاری ہدایت کے لئے وعا فرمائی تھی ، غرض اللہ لوگوں کے ساتھ لیا ہم اور خواص سحابہ اور خواص سحابہ موجود تصحصرت مرکع ہاتھ کے باتھ میں گوارہ کی کرسب کو تھو ایش ہوئی ، حضرت حمر ہے ہاتھ میں گوارہ کی کرسب کو تھو ایش ہوئی ، حضرت حمر ہے کہا آئے وہ اگر وہ بھلائی کے ادادہ ہے آئے ہیں تو ٹھیک ہے ور ندائی کی گوارے ان کو تمناویا جائے گا ، اعمار واقعل ہوئے تو نبی کریم سلی اند بد رہم نے ان کی جا در بکڑ کر اپنی طرف تحینچا اور فرر ایا کیا اراوہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا '' بلند ہر اس کے رسول پر ورائی کتاب پر ایمان الما ہوں'' بی کریم سلی شعید ہم نے بدین کرنو کی تحییر بائد کیا ، اور تمام مسلمانوں نے بھی بہ یک زبان تکمیر بیر کریم سلی شعید ہم نے بدین کرنو کی تحقیم کے ساتھ کی کہر دوڑ گئی ۔ رضی اللہ عصم

ید پہلے مخص تھے جنہوں نے بہا تک وہل اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور خُدا کے گھر میں سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ان کے قبولی اسلام کے بعد بی ادا کی گئی، ان کے مسلمان ہونے سے قریش اور بھی جل بُھن گئے لیکن خدا جسے رکھا ہے کون چکھے؟

نجرت حبشه:-

ما بهور کی گئی ، مباتر مین خوشی میں اپنے وطن و جائے انگر جب طالموں کا بھر یہی سنم شروع جو گیا تو حمنور اللہ عبد الم نے دوبار دسم و یا کہ وہ حبشہ چلے جا کیں ، اس مرتبہ چھیا ہی مرواور استر دعوراؤں نے جرت فرول کے۔

مشرکین نے و ہاں بھی نہ تچپوڑا:-

مشرکوں نے تاہ صبہ نہا تھی کوبھی گمر وار اول ہا ایس کی تفصیل بیہ کہ شرکین ملہ اے بہت کہ شرکین ملہ اے بہت بیدہ کی سرمسران ان کے مقالم ہے بھا کر ور دوسر ے ملکوں ٹیل بناہ لے آبار م ہے دور رہ بنے میں قر شیمل فار ہوا کہ کہیں اس طریق اسلام دینے کے بجائے مزید کیجل نہ جائے ، اس نے انہیں وہال ہے واپس بلا لیمنا باہتے ہے اگا کہ اسلام کہ بنی تک محد وور دہ جائے ، اس نے انہیں وہال ہے واپس بلا لیمنا باہتے ہے اگا کہ اسلام کہ بنی تک محد وور دہ جائے ، اور ہم من برظلم وزیر دی کرے بنیمن دوسروں کے لئے جہ ہے ، تات رہیں، چنا تھے انہوں نے ایک دفیر میں ایک ہو یا وتفاقت کے مرتب تھ باو شاہ صبہ انہوں نے بید ماریا دش ہے کہ سامتے ہیں گرے اس سے یہ دوشوا سے کی اس میں ہو گئی اور بار میں ہم بہت ہو گئی اور ایک اس سے یہ دوشوا سے کی کہ بنا ہوں نے بید میں ہو گئی ہو یا وی وی کی دور ہو گئی ہوں نے دوشوا سے کی کہ بال جید تھے تیں ہوگ نہ ہے وال کے ایک دور ایک ایک دین کے جہور کر والہ فرمادی تا کہ ہم ان سے واقت میں داسلے آپ بھی ہارے دور دورانہ فرمادی تا کہ ہم ان سے واقت میں داسلے آپ بھی ہارے دورانہ فرمادی تا کہ ہم ان بو تاہد کہ وہ ایک ایک بھی ہوارہ فرمادی تا کہ ہم ان بو تاہد کہ طور کا دورانہ کو باکیاں۔

تمریاد شاہ نیک مزان اور انصاف اپند تھا، اس نے مشرکین کی اس شکایت کے اور انصاف اپند تھا، اس نے مشرکین کی اس شکایت کے اور سے میں تحقیقات کوشروری مجملاء اس کے مسمد نوال کوورہار میں عاب کر کے اس کی حقیقت معوم کی ۔

حضرت جعفرٌ سے تین سوال:-

جب مسلمان دربار میں پہو نیج تو حصرت جعشر نے بادشاہ سے خو بش کی کہ میں ان

وگوں سے تین سوال کرنا جا ہتا ہوں ، نجائی نے اجازت دی تو صفرت جھٹر نے پوچھا کیا ہم کی کے غلام میں اور اپنیا گاؤل سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں؟ ہمر بن عاش نے کہا:

سپ لوگ کی کے غلام نیس جی بلک زاد اور شریق لوگ جی ! حضر سے جعٹر نے پوچھا کیا ہمر کئی کا ایک قطر کوئوں بھی ہمر کئی کا ایک قون کھی انہیں بہایا ہے ! حضر سے جعٹر نے پوچھا! کیا ایم کی کا مال پڑر کر السے جی انہیں ہم بن عاص نے کہا بھی ایک ہوں کہ میں بہایا ہے ! حضر سے جعٹر نے پوچھا! کیا ایم کی کا مال پڑر کر السے جی انہیں ہم بن عاص نے کہا جی اور کی ہیں جو ایم ہیں! ایک بیار بھی نیس چرائے جی ! سیاس سے برائوائی نے شرکی سے بر پھڑا قرکس دوجہ سے تم لوگ ان پر اپنا حق جی بہت ہوا اور یہاں سے لے جانے کا مطالبہ کر رہ ہو؟ حضر سے جھوڑ کر بے وی کو اور کے وین کو جھوڑ کر بے وی بوگئے جی ، نوائی نے حضر سے جعٹر نے جھڑا کہ تم وک پہلے میں وین پر سے ، اب بدلوگ و ب واد کے وین کو جھوڑ کر بے وین ہوگئے جی ، نوائی نے حضر سے جعٹر نے جھڑا کہ تم وک پہلے میں وین پر سے ، اب بدلوگ و ب واد کے وین کو شہوائی کے در مار میں تھار نے ہو؟ حضر سے جعٹر نے حضر کیا!

"اے باوٹ واجم میلیمشرک سے بہتوں کی بوجہ کرتے سے بمرور کھاتے سے بیٹروی کو خیال آئیل رکھتے سے اور حرام کو طال کر لیتے سے ایک دوسرے کا خون بہاتے سے بیٹر اللہ تعالیٰ اللہ وحدوا اللہ کی باوت کی داری کو ہم کچی طرح جوائے سے بہروں نے ہمیں اللہ وحدوا اللہ کی کیا دے کی طرف موجہ کیا بھاز مرف موجہ کیا بھاز دور والاول کا حق اوار ہی طرف موجہ کیا بھاز دور والاول کرایا ۔ اب ہم فیم اللہ کی مجاوت کو دور والاول کرایا ۔ اب ہم فیم اللہ کی مجاوت کی دور والا کہ میں کہ بھارا کہ ان کی دعوت اور ان کا دین قبول کرایا ۔ اب ہم فیم اللہ کی مجاوت کی دور والا کی محارت جعفر سے جوائی کو ان ہونے والے آتانی کلام میں سے بچھ سائیں اللہ حضرت جعفر سے تعالیٰ اور اس کے درباری حضرت جعفر سے بعضر سے بھی اور اس کے درباری محارت بعضر سے بعضر سے بھی ان کی اور اس کے درباری سے با خور والے کے تعالیٰ کام میں سے بھی سے بھی سے کھی سائیں اللہ میں تعالیٰ کام میں سے بھی سائیں اللہ میں تعالیٰ کام میں سے بھی سائیں اللہ میں تعالیٰ کام میں سے بھی میں اللہ کھی اور اس کے درباری سے بھی تعالیٰ کام میں سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی سے بھی ہوں کہ میں سے بھی سے بھی سے بھی ہوں کہ میں سے بھی سے بھی سے بھی ہوں کہ میں سے بھی تعالیٰ کام میں سے بھی سے بھی ہوں کہ میں سے بھی سے بھی ہوں کہ میں سے بھی ہوں کہ ہوئے والے آتان کر بھی ہوں کہ میں سے بھی ہوں کہ ہوئے کے درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے گئے ہوں کہ ہوئے کہ کی کو درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے کے درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے کے درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے کے درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے کیا کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کے درباری سے بھی ہوں کہ ہوئے کی کہ ہوئے کے کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ ہوئے کے کہ ہوئے کے درباری کے درباری کی کو درباری کو درباری کی کو درباری کی کو درباری کی کو درباری کو درباری کی کو درباری

حضرت جعفر کی صاف سخمری وریکی تفتگوا ورقرآن کریم کی تداوت سے وقد تر ہوکر شاہ نجا تی نے سب مسلمانوں کوامن واطمینان کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت وے دی اور مشرکین سے صاف کہدیا کہ میں تبیین تم لوگوں کے ہر ڈبین کروں گا۔ ایک اور ناکا م کوشش: -

(۱۳) امام بوحنیف اورامام ، یک جمعها الله کے نزو کیک خانبان نماز بانازہ درست نیم ہے ، ان کے ہاں جنازہ کی اس جوزئ موجوزئی تر کیا صحت میں ہے ہے ، نجاش پر حضور سلی مدایدہ م نے جو ما کبان فران پڑھاں تھی وہ یا ڈ ہے کی خصوصیت تھی خصوصیت تھی ، یا جرائی طور پر جنازہ آپ کے سامنے موجود تمامیان تول کاربرہ مائے افغرت کوسلو ہاتے تبدیر کیا گیا۔ مام حمام رامام ٹنائی رجمما اللہ کے ہاں جائز ہے۔تفصیل افٹائی آنا ہوں میں وکید گئیا ۔

حبس بے جا:-

جب قریش کے لوگوں نے ویکھا کہ بہت سے سحابہ کرائٹ نے ہجرت کر کے دوسر سے ملک میں پناہ حاصل کر لی اور ان سے ظلم وسٹم سے نجات یا گئے ،ادھر حضرت محز ڈاور حضرت عمر " جیسے بااثر لوگوں کے اسلام لے آئے ہے مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی واسلام مکہ کے علاوہ دیگر قبیلوں اور علاقوں میں بھی ہوجے اور تصلنے لگائے تو انہوں نے مکہ سے ہر واروں کی ا یک میٹنگ بلائی اوراس میں بالا نقاق بالا نقاق طفے کیا کہ نبی کریم سل شدید ہلے مسیت ان کے خاندان بني باشم اوران كے تمام حاميون كا ساجي بائيكاٹ كرديا جائے ، اس سلسلہ بيس ايك عہد نامہ کھھوا کر و بوائر کعیہ برانکا دیا تھیا کہ بنی ہاشم سے نہ کوئی رشتہ ناطہ کرے نہ خرید و فروخت کرے، نیکسی تنم کی امداد کرے اور ندکوئی تعلق رکھے 'وہ ، ابد نیوت کا سالؤ ال سال تھا اس با ٹیکاٹ کی وجہ ہے بنی ہائٹم نے نہایت مجبور ہوں مکہ کی ایک ٹھائی میں بناہ لی ، تین سال ای طرح گذر گئے، بیبال تک کے بھوک ہے بچوں کے بلیانے کی آواز گھاٹی کے باہر سنائی ویے تکیءاس زمانہ میں ان اوگوں نے کیکر کے بیچے کھا کر زندگی بیجانی ابعض اوگوں کوا تک اس حالت ہر رحم بھی آر ہا تھا گرم دران قریش کے خوف سے یکھٹیس کریار نے تھے ،البتہ لعض شریف لوگ چوری جھے کوئی امداد کر جاتے ہتھے۔ با آخر اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ویمک ك كيرون في الساعلان المدكوج في الدات اورات المدعية المفيدة المن وي عظم ياكرا إوطالب کواسکی خبر دی، ابوطالب نے سر داران قرایش کومطلح کیا اور میاملان دکھلانے ہے اسرار کیا، جب نکال کر دیکھا گیا تو آپ نے جیسے خبر دی تھی اس طرح نکا ، ادھرقوم کے چند شریف لوگ بھی طئے کر میکے تھے کہ اس ظلم کوکسی طرح ختم کرنا ہی ہے ان لوگوں نے بھی وہاؤ ڈالا، اس طرح اس آفت سے تمن برس بعد آپ کواور آپ کے خاندان کو نجات کی۔

( ۱۳۳) اس مقاطعہ کی کما بت کرنے واللا البغیض بین عامر " فقاحس کے باتھ اس گنتا فی کے تیجہ بیس آئل ہوگیا ، اور وس کی تم بر کود میک نے جائٹ کرصاف کروی فقاء موائے کنٹا اللہ کے سب قروف ختم ہو گئے بھے۔ (البریا المانیا: ۱۹۲۰)

عم كاسال:-

تریش کے اس جس بوااور ظالمان با نیکا ہے کرخم ابھی سو کھنے بھی نہیں پائے بتنے کہ آپ با مدید بر کود مختلیم حادثات کا سامنا کر ہ پر اور دل کے زخم ابھی سو کھنے بھی نہیں کہ انتقال اس سال تصور نے فتوڑے وقفہ سے پہلے حصر سے ابوط سب کا بجر حضر سے خد بجر کا انتقال عور کیا ، یہ بوت کا دسوال سال تھا بھی ابوط لب کے انتقال سے بہل حضو سے بہلے حصر سے ابور کی کے بات کا دسوال سال تھا بھی ابور والت کو شخص فرمائی کہ دوہ مسلمان ہوجائیں ، انھوں نے سرداری کے باس ولحاظ بی اس ولاد میں اس دولت کو شخص فرمائی کہ کو مرد کہ ناپیند کیا مگر ایمان النے کو گو رائد کیا ۱۹۰۶ سان کی جدائی تی آپ کیلئے سے اپنے کو گور وہ کہ کا مدمد شریع برآن ہو گیا۔ حضر سے ابور حضر سے ابور حضر سے بوا سب اور حضر سے خد بجرد دونوں ہی حضور شاہد بہت میں حزب و غم اور آن مائش کا سال ہ بہت بوا۔ سب اور حضر سے بے بھیا ہے کہ ابوط لب کے انتقال کے بعد آپ کے دہ تمنوں کی بہتیں اضافہ بھی کرویا۔ اور یو گئیں ، انہوں نے ایڈ ارسانی کا سال یہ بہت بوا۔ اور یو گئیں ، انہوں نے ایڈ ارسانی کا سال بی سندور جاری رکھا بلک اس بیں اضافہ بھی کردیا۔ اور یو گئیں ، انہوں نے ایڈ ارسانی کا سال بدستور جاری رکھا بلک اس بیں اضافہ بھی کردیا۔ طا فف کا سف کا سفر

ان کے قبول اسلام کا اڑو وہروں پر بھی پڑے گا، اس طرح تبین اسلام آسان ہو ہا یکی ۔ گر خلاف ہو تی وامید ان تینوں نے آپ کو ما ہوں کر دیا ، اور سی ٹیم کہ آپ ہی ہد نا ہو ہا ت شیس مانی بلک کی مسافر کے ہراہر اکرام تک نہ کیا ، اُلٹالیتی کے بد معاشوں کو لگا کر آپ میں مانی بلک کی مسافر کے براہر اکرام تک نہ کیا ، اُلٹالیتی کے بد معاشوں کو لگا کر آپ ماہد ہے، ہم کوروطانی ، وہنی اور جسمانی تکالیف کا سامن کرنے پر مجبور کر دیا ۔ آپ سل متعلیہ م وہاں سے اوباشوں کے بیتر او بیں زخمی جو کر تکلے ، راستہ میں انگور کا ایک یا بی نظر آیا تو اس میں بناو لے کر اطمین ن کا سائس لیا ۔

حضرت عدائ كااسلام:-

انگور کا بدیاٹ بھی دوشرک بھا کیوں کا تھا انگر ان کے دل بین آپ الماه ہے بهم کی اس كيفيت كوركيج كرجة بدرهم بيدا بوا، انهول ني اي عيها كي غلام" عداس" ع كبا يجه الكور ا بیت بلیث میں رکھ تراس تخص کودید وہ عدائ انگور لے کرا ہے الباط باید ہم کے سامتے آیا اور کہا۔ انگورکھا نینے۔ آپ طی مدعد بالم نے ''بہم اللہ'' کہا کر کھانا شروع کیا معداس نے آپ کی مدعود م کوخورے دیکھا اورکہا اس علاقہ کے نوگ آوید کھی کہتے ٹیمن آپ سل نہ عبارا نے اس سے یو جھا کہ تمہارا کیانام نے اور کہاں کے دینے والے جو ااس نے بتلایا کہ میرانام عداس نے اور منتوی "کارے والا ہوں، آب اہدی بلے فرمایا اچھا: اللہ کے نیک اور صالح بندے ایونس بن میں کے شہر کے ہو؟ عداس نے یو چھا: آپ کو یؤس بن میں کا کیا پیتہ؟ فرمایا "وہ میرے جھائی جیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں''عداس فوثی ہے انجیل ا ين ا ور سي الله الدعيه وللم كي چيش في كور باتھوں كو اور قدموں كو بوسر ديا، پھر اس نے آ ب كا دین قبول کرلیا۔اس کے مالکوں نے بس کو بہت ملامت کی اور تر غیب دی کرتہاراوینان الشاقالي نے وي نازل ترماني النك لا نصدي من احببت الآية تحق اے تھا آئے ہم كويات مايت أيس و نے مکتے یہ(سلم: /۲۱۵) (سم ) طائف کے ان تین مرداروں مے نام معود مبیب الورعبد با قبل تھے ان تیوں بین سے ایک نے آپ کی یات من سرطعند دینے ہوئے کہا:"ا جھا! ''پ کوخدا نے نقیم رہا تر بھیجا ہے" دوسرے نے کہا:" آپ کے ملاوہ آبی مناف كين خدر تعالى كوكي اور تدار تقا التيس في أباد الشراة بالمارة في سيا معالي كرون كالإرابيان من مدى ے دین سے بہتر ہاں کومت چھوڑ دگر عداس نے بنی ان بنی کردی اور اسلام پر قائم رہے۔ محبوب خدا وست بدوعا: -

اس باغ میں آپ سلی منایہ ہم نے وست بدد عا جوکر القدرب العترات سے مناجات فرمائی اوراین بے مروسا مانی دیر بیٹانی کاشکو ہوئے کرتے ہوئے عرض کیا:

اے اللہ ایک اپنہ ایک کروری، وسائل کی کی اورلوگوں کی جانب سے کی جانبوائی تو ہیں ک
آپ بی سے شکایت کرتا ہوں۔ اے ارم الراحمین! آپ بی کروروں کے روس بی اے
میرے دب آپ جھے کس کے حوالہ کرد ہے ہیں؟ ایسے بے گانوں کے جو شخت مزان اور
ترش روہیں یا ایسے اپنوں کے جن کا بھی پر زور ہے؟ بھر بھی اگر یہ علوم ہوجائے کرآپ بھی
سے ناراض نیم ہیں تو یہ سب جھے گوارا ہے، البتہ اگران آ زمانتوں سے عافیت حاصل
جوجائے تو وہ میر ہے گئے زیادہ سہولت وراحت کا سب ہوگی۔ میں آپ کی ذات کا اس
نور کی پناہ چاہتا ہوں جس ہے آسان وز مین روش ہیں، اس بات سے کہ آپ کا خصد اور
نارائی جھے پراز زل ہو، جھے اس آپ کی رضا کی فکر ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہوجا کیں۔
ساری تو تیں اور طاقتیں آپ بی کے تبضہ قدرت میں ہیں۔

اللہ نے پہاڑوں کے فرشتہ کوآپ سل شدیدہ می خدمت میں بھیجا اور انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایک اشارہ بھی جوجائے تو طاکف والوں کو دونوں پہاڑوں کے ورمیان پیس دیا جائے ،آپ سل مند بارہ نے فرمایا: میں اللہ ہے امید کرنا ہوں کہ ان کی تسل میں ایسا ہوں کہ ان کی تسل میں ایسا ہوں کے جوسرف خدائے وحدہ لائٹر کیک عبادت کریں ہے ،اور کمی کو اس کے ماتھ شریک ندکریں ہے ۔افلدا کر ایہ بیل نبی رحمت! انتا سب بچھ سے کے باوجود اس کے ماتھ شریک ندکریں ہے ۔افلدا کر ایہ بیل نبی رحمت! انتا سب بچھ سے کے باوجود ان طالموں کیلئے آپ سل شدید بار عافر مائی اور ندان کی تکلیف کو اراک ۔افلام صل و سلم علیہ و علی آلہ

# جنات كى حاضرى اورقبول اسلام:-

### مكه مكرمه واليس: -

کدوالوں کا دستورتھا کہ کہ ہے نکل جانے والوں کو واپس آنے نہیں دیے تھے،
آپ ای سابہ مرکبے بھی انہوں نے بھی طئے کیا کہ اب آپ کو کہ بیس آنے نہ دیا جائے ، کمہ
کفریب بہو شخینے کے بعد آپ ای نہ فرز اکر اس کی اطلاع ٹی تو آپ ای سیدیا ہے کہ ہے
چند ہا اثر لوگوں سے بناہ طاب کی انہوں نے اپنے عذر بناؤ کر انکار کر دیا مطعم بن عدی بھی
کہ ایک بااثر اور شریف آئی تھے ، دہ ، ) نہیں معلوم ہواتو و د آپ کوشیر میں لے آئے اور
اعلان عام کیا کہ" محصد "میری بناہ میں جیں۔ آپ کہ میں داخل ہو کر سید سے حرم
شریف میں گئے ، جمر اسود کا استیزام کیا ، نماز و دعا کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔
واقعہ معراج : -

وعوت وتبلیغ کے آغاز سے لے کراب تک مسلسل از مشوں کا سلسلہ چاتا رہ اس سال امید ور پتچا کے کیے بعد و گیرے وصال سے آپ استان ہو اور نشر صال ہوگئے ، طا کف والوں کے دویے نے مزید دل تو از دیا۔ جب اہتلا واحتحان کی سب منز لیس طنے ہو چکیں ، والوں کے دویے نے مزید دل تو از دیا۔ جب اہتلا واحتحان کی سب منز لیس طنے ہو چکیں ، (۳۵) مطعم ہن عدی اسلام ٹیس لائے ، کفری حالت ہی تیں دیا ہے دفصت ہوگئے ، نبی اکرم نی انہ ملی ہاں کا یو تیک طوک بھٹ یا در کھتے تھے ، لیک مرتب یہ بیدی ش کیجولوگ گر اقار ہو کر آئے ، آپ نے فرا اور آئے مطعم زند و ہوتے اور ان کی سفارش کرتے تو شی شرو تول کرتا ، بیا صال شائی کی صفت آپ سے ہر جگد فال ہر ہوئی تھی ۔ (یرے انجہ اور ایک الله کی فاطر مشتنین اُنھانے ور تکیفیں گوارا کرنے کے تمام مراحل کو رہے اور آپ لی دریا ہم ان آ زیا انٹوں بیل موفیصہ کا میاب رہے تو اللہ پاک نے آپ لی دروہ مراوہ کو بائد ایوں کی انتہا اور عزات ورفعت کے مقام میل پر پہنچ کروں آس وجنی کا سرمان فرہ دیا ہوں اللی آپ کوجہم و بان کے ساتھ کی تن رات بیس کہ کرمہ ہے بیت المقدس کے بہرو میجایا اور وہاں ہے ما اُول کے سفر پر بالا یا مور می قدر او نیچا فرہ یا کہ جرکی ایس بھی ہے وہ کے سیدا تھے میں کہ اور میں مال جائے آیا میں واقعہ کی تنصیل ہے ہے کہ میں کہا ہے دروی ممال جائے آیا میں واقعہ کی تنصیل ہے ہے کہا ہے ترسفر اور می قرار فران کے اُن فرسفر اور اُن کے ترسفر اور کی کا میں مال جائے کہا ہے کہا

آ ہے ہی ماہ باردیم مَل مکرمیہ ڈن جھنزے امر ہائی کے گھر آپر ام کر رہے بیٹھے، دوفر شنے گھر ٹن داخل ہو نے اورا پ ش ہ ہو، مرکوافعہ کر حکیم ٹان کے آئے ، یبال لٹا کر سب سے پہلے۔ " ہے کا سینہ بارک کھول کرائن میں ہے قلب مبارک کو اکالا دھویا پھرا بی جگیہ ہے کرویا ، ال کے بعد حقرے چرکٹل نے آپ ملی علیہ م کے سامنے براق نامی کی جانور کو فیٹل کیا۔ اورآ ہے کو ان برموار جوجائے کے سے کہا، جب آ ہے ملی عدد مان برموار ہو گئے ہیں واری چس نے کی ، بہت تیز رفآر مو رکی تھی ما نافانا مسجد حرام ہے چس کر سجد انتھی پیمو کھی گئی ، یہاں ا ہ ہے الی انداعیا بالم مو رق ہے اور کر بیت المحقدان اللہ میں واغل جو کے اور ہر اق کو اس ملقہ ا السابل تراويا أنهن المساخيا والبين جو أور والمراها ألرات تقي وراحت الن أب الى وهوروا الم چبر مکن ملیدالسوم کے کہنے ہے چند مقامات مشابیتر ہے ، وادی میں مدین وربیت للحم ہے دو دورکعت نمازاو فرمانی دره و استدانسی شن بھی آپ بی در بدر لم نے دورکعت نماز میز ھی (۸۶) کشر میرت نؤروں نے واقعاتی ترحمیہ جس معران کاواقعہ جانف کے واقعہ کے بعد نقل کیا ہے وائد لز تبیب سیج ہے تاق میں میں ایک اعلیف مکنہ یا جم محل خور ہے ' یا طاقف کے دوسیرشکن وردں آزار احوال ہے کفرر نے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سائٹے اپنی جائٹ وہیٹن کر نے اور نے روض بیا تھا کیا ''مرآب مجھ سے اروش کیوں مين قر جھے پھو برو نيس" كيا جب كائل تعالى النے نار على ند بولے فاطعينان والے نے وروں البات وسكون فينتے کے گئے آپانوی اکرام کی ایک پھٹک اکھادیہ ہو ہو آفرت اٹن آپ کے ساتھ کیا جا نے وار این ۔ والفاحم ۔

یہاں آپ کی زیارت واستقبال کے لئے تمام انبیا میسم السلام موجود تھے۔ انبیاء کرام کی امامت: -

اسکے بعد افران کی گی اور صفیل درست کرئی گئیں، جبر ئیل نے آپ کا ہاتھ بکڑ کرآ گے بوصادیا نماز کے بعد انہوں نے بتلایا کہ آپ طیارہ علی بارہ علی بارہ علی اور العزم بخیبروں نے اللہ تعالیٰ کی انبیا علیہ میں اور العزم بخیبروں نے اللہ تعالیٰ کی انبیا علیہ میں اور العزم بخیبروں نے اللہ تعالیٰ کی حدوثابیان کی ، آخر ہیں آپ طیارت بھی (گویا صدارتی) حمدوثابیان کی ، جب آپ اس سے فارت ہو کر مجد کے باہر نگل قو وہاں آپ کو ٹین بیالے پیش کئے گئے ، جن ہیں سے ایک دودہ کا بیالہ اختیار فرمالیا۔

ایک دودہ کا ، ایک بانی کا اور ایک شراب کا تھا ، آپ طی ہدایا ہے دودہ کا بیالہ اختیار فرمالیا۔

جبر نگل نے عرض کیا: "آپ نے فطرت کا احتجاب فرمایا"

آسانون کی سیر:-

" پ طیاد دید میکااستانبال کیااور نیک تمنا کیل ظاہر کیں۔ مارگاہ الٰہی میں حاضری : -

من تو ین آ مان پر آپ الم الله بار من المعدور المعدور

نمازول کی فرطبیت:-

يا الكريع للشيكانام بشاء ( با ماه معاره م)

 لے آئے ، پیطویل ترین سفر رات دیر گئے شروع ہو کرفٹے صادق ہے قبل بی فتم ہو گیا۔ ۱۵)

صح آپ سلی اللہ یا ہائی ، اس سے الگر سے میا سنے پورے سفر کی روداد بیان فر مائی ، اس سے الگر ایمان کی عشیدت واعظ و میں اضافہ ہوا ، غار وہشر کیون کا بغض وعنا واور بڑھ گیا ، ابوجبل اس واقعہ کو غداق کا موضوع بنا کر ذیر ہی قرار پایا تو ابو بکر اس کی بھر پور تصدیق کر کے صدیق کہلائے ۔

حضرت ابو بكراً كوصديق كالقب:-

جس وقت آپ نے واقع معران کی تفصیل سائی تھی ، ابو بکر صدیق موجود نہ تے ، جب انہیں اس کی اطلاع بلی تو فوراً کہا : اگر آپ نے اس کا دعویٰ کیا ہے تو بین اس کی تقد لی کرتا ہوں ، لوگوں نے بوچھا کہ آپ بھے بھداراً دی ایک ہاتوں کی کیے تقد لی کرتا ہوں ، لوگوں نے بوچھا کہ آپ بھے بھداراً دی ایک ہاتوں کی کیے تقد لی کرتا ہوں کے جن وشام ان کے ہاس خدا کا فرشتہ وق انتا ہے تو ایک دفعہ ان کے جانے کی تقد لی کیوں نہیں کر سکتا ۔ پھر حضورت ابو بکر خضور اقدی میں بیدہ بھی خدمت میں بیرو نچے اور آپ ساہد عاد بار کی خواہش طاہر کی ، جب آپ یہ واقعات سا رہ سے تو تو مدین ، جب آپ یہ واقعات سا رہ سے تو قو صدیق ، کر آپ ان بی سے سارا واقعہ سننے کی خواہش طاہر کی ، جب آپ یہ واقعات سا رہ سے تو تو صدیق ، ایشھد انک و صول الله صدیق ، کر آپ ان بی نے کے فرمایا ، میں گوائی دیتا بیوں کر آپ اللہ کے رسول جی " آگی تقد میں من میں کر شور ساہد بھی او انت الصدیق یا ابا بیکو ! اور تم صدیق ہو اے کر میں دیتا ہوں ہوگیا۔ دینے اللہ تعالیٰ عنه

(۳۹) ہیت المعود: ساتو ہی آسان پر فرطنوں کا قبلہ ہے ، روز اندستر ہزار فرشنے اس کا طواف کرتے ہیں ، ریڈھر سمجہ انڈ کے عین اوپر اسلاح واقع ہے کہ وہاں ہے گر ملائے تو سید سے تعینہ انڈیر کئے۔

<sup>(</sup>۵۰) سدرة بیری کے درخت کواور شخصے حد کو کہتے ہیں ، ساتو ہی آسان پر آیک فائل ثبان کا بیری کا درخت ہے، جس کی جزیں چھے میں اور شہنیاں ساتو ہی آسان میں بین۔ اس پر بے تارفرشتے جگنووں کی طرح جگرگائے رہے ہیں از مین سے افغائے جانے والے اعمال پہلے میمی ہڈو شچے ہیں پھر آگر کا دھ جاتے ہیں اور آسان سے آنے والے ادکام بھی پہلے میمی اور تے ہیں تجریبچے اٹا دیے جاتے ہیں وائی لئے اس کو سدرة المنتھے "کہا جاتا ہے۔ (عودان والا مارو)

## مشر كين نياء-

و مصنی ملے ہے۔ (برہ المسطر ( مدورہ ۲۰۱۰)

نی کریم سلی مذیر به واقعه معران کے بعد مکہ کرمہ میں وین اسلام کی وقوت کا کام جاری
ر کھے رہے ، اور شرکین کی مخالفت ورکاوٹ کی بالکس پروانہیں گی ، مکہ میں چند بدنھیب
ایسے شے جنہوں نے آپ کے ساتھ استہز او شخر کوا بنا مشخلہ بنار کھا تھا ، ان بین اسود ، ن مطلب
اسود بن عبد یفوٹ ، ولید بن مغیرہ ، عاص بن واکل ، اور حادث بن طلاطلہ ویش پیش شے۔
اللہ تعالی نے شنورا کرم سلی ہدیا ہران کے سلسلہ میں وجی نازل کر کے اطمینان دائیا کہ
اللہ تعالی نے شنورا کرم سلی ہدیا ہران کے سلسلہ میں وجی نازل کر کے اطمینان دائیا کہ
(۵) یہ واقعہ بہت ہی دائیت اورا بمان افروز ہے ، ہم نے اشار ہی تھا ہے کتب برے شن اس کی تعسیل ہنرود

(۵۲) واقعد معراج کے جیرت انگیزا ور بظام خلاف نظرت و منتلی ہوئے کی ویدے بعض مادوپر ستوں یا خاہر بینوں نے اس مقریش آپ کے جسم وجان کے ساتھ اور بیدا رق کی حالت میں جائے کا انکار کرتے ہوئے اس کی بیٹا ویل کیا ہے کہ بیواقعہ آپ کا اعلِ خواب ہوگا لیکن ان اوکول کا بیٹیال انڈرتھائی کی قدرت تاہرہ اور تکریت با نغہ کے

سے ان کی ہالکل پروانہ کریں اپنہ کام جاری رصیں ، اللہ تعالی ان مخروں کوخود ہی نمٹ لے گا اور آپ کی بھر پور حفاضت فرمائے گا جب" سورۃ الحجر" کی بيآيات (cr) بازل جو كيں ق سے سل مدعیہ بلم ایوری بے فکری اور بے جگری سے میدان دموج سے من أمر سن ، اور مک کے یازاروں ہے لے کر گلی کو چول تک تو حیدور سالت کی وقومت عام کر دی، جوماتا اس کو عومت دیتے ،گھروں پر پہورنچ کر دعوت و ہے ، ہازار دل میں جاکر ٹنگف علاقوں سے بختی ہوئے ، والے كاربار يول تك الى بات بايو نيائے كالجي التمام فرائے تھے، ان دنول لوگ آب لی مدید پرس کی آ واز پر جمع بھی ہوتے ہتوجہ ہے سنتے بھی کیکن شرکیین نے مخالفت واپنہ ان بانی ا کا ہاجول اسامنا رکھا تھا کہ لوگول کو اسلام قبول کرنے کے لئے بہت کچے سوچیار تا تھاء اس لے بات من اربھی کم لوگ مائے تھے رہے ورتعال و کیور آپ الماند علیا بم کو یدخیال ہونے اگا کہ باہر ہے آئے والوں میں ہے کئی اللہ کے بند ہے وا مرحق کی بدونوں مجھ میں آ جائے ا اوركونى تقبيلي يا عادية والے سلام كى جمر بورتا ئندكيك تيار بوجاكين تو بهت لوگ اسلام لانے کی ہمت کر سکتے ہیں ، س لئے آ ب المائد برہماؤ کوں میں سیاملان بھی فرمائے سکے کہ " کوئی ہے جوہمیں اسلام کی جوت کے سلسلہ میں اینے قبیلے کومرکز بنائے کا موقع وے ، كَيُونَكُ قِرْلِينَ كَلُونُون في برائي ليّ اس كام مُوهِكُل كرديات "اس اعلان كالجعي ك تعيير عشت جواب شال الكار

موسم حج مين وعوت إسلام:-

مكركرمه بين يونكهاس زمانه بين بھي لوگ جي كرنے كے لئے آيا كرتے تھے بطور

ا نکار کے متر ادف ہے اسائے بالکل خلاہے ،معرائ کے سلساری جمہور علی امت کا ایمان ہے کہ وہ حالت بید رکی میں جسم وجان کے ساتھ چیش آبی ہے ۔ حافظ این چڑ کرمائے میں: '' لیکن تمام محدثین مشکلمین ، اور فقہاءِ مجہد میں کا عقید و ہے واس سے نحراف کی کوئی تنجائش نہیں'' (عرب نیدہ ۱۸۰۷)

(۵۳) کُفاصَدَ عَ بِهَا تُوْمُورُ و اعْرِ مِنْ عَن الْمَشَفُو بَكِيْنَ ، انَّا مَكَفَيْنَاك الْمُشْتِهُوبَيْن بِحِيْ َ بِهِ الْهِ مِنْ يَرِ كانتم ديا كيا جالوگوں كوصاف صاف عناوجيج ، اور شركين كي پرواند كيجة ، بولوگ فداق أن اسے بين ان كے مقابلہ كے لئے آپ كواللہ كافئ ہے۔ (4 م ، ، ہو) طریقوں میں آر چہشر کا ندرنگ فرھنگ بیدا ہو گیا تھا گرج کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا، نبی کریم اسٹ بھی حسب موقعہ اسلام کی دعوت فرق فرمات رہے ہے والوں کے سامنے بھی حسب موقعہ اسلام کی دعوت فرق فرمات کر ہے تھے، ییڑ بین کے دو قبیلے تھے، اور اور فزرت، بیلوگ بھی ہُوتی میں فی کریم سل اللہ اللہ آئے ہوئے تھے، میرت نگاروں کا ماننا ہے کہ اس زمانہ میں فی کریم سل اللہ دم کی دعوت کوفور سے سنے اور دل سے قبول کرنے میں ان وقع بلوں کے اوگوں نے سب می سبت ماصل کرلی، چنا نچہ اللی بیڑ ب میں سب سے پہلے سوید بن صا مت اور ایا سی بن معاؤ نے اسلام قبول کیا، پھر املام قبول کیا، پھر املام قبول کیا، پھر املام قبول کیا، پھر اسلام قبول کیا۔ پھر اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کیا۔ پھر کے کہ کار ایش ہوگیا۔

حجاج کو بہکانے کی کوشش:-

*ایک دلیپ* واقعه: –

ان على ونوب مين أيك رابت " بإله الله عليه الم في تقريب مين بيجيها وكول كي " إين مين

بيعت عقبهُ اوليّ :- روه ،

اگل بال سن اا اوس بیل رقی بی کے وہم بیل اس مقام عتب پریٹر بے کے بارہ آدمی سے المارہ بدا کی مقام عتب پریٹر بے کے بارہ آدمی سے المراہ بدا کی الد میں بائم بیارہ آئی ہوئے اور آپ الی مقام عتب پریٹر ہے اس جا مربوے اور آپ الی مقام عتب بنا بارہ افراو بیل پوٹی تو گذشته بال بی کے مسمون سے اور سائت کے عقد داس کو ایوس بنا بیارہ افراو بیل پوٹی تو گذشته بال بی سے مسمون سے مسمون کی تعداد ہارہ بوگی تھی دان کی خواہش پر آئیس دین اسلام سکھائے اور دوسرول کو دبوت کی تعداد ہارہ بیارہ بیارہ

مسلمانوں کی اس منتی بھر بھاعت نے حضرت مصاحب ان عمیر کی سر پریتی میں ابھوت اسلام کی وہ وعوم مچائی کہ و کیجھتے و کیجھتے بیڑ ب کا ڈیٹیز حصدا سلام کی نعمت عظمی ونٹیمت کیم کی ے بہر ومند ہو گیا۔

بيعت عقبهُ ثانية -

اس بیعت اور ملاتات کی تفصیر کعب بن مر لک انصاری کی کیپ روایت میں بہت

(٣٥) ديب لتي يبود يول كي سياز اني دوقي اوران بن ظالت كياب سيّرا بي تي يمر لنه ان سيكها كرافي . هي كه ترى كي جلد في ترفي واليه بين دهب وه في مربوجا كيل عين تم ان يساته دوكر تبدارا مقا باركري علي ان كلاست كالقوم اليدين علي الراوقت تم يس خلوب نه كرسلوك . (الله ين الدي الدي الدي المام المرب المرب المربوبات المام المربوب المربوبات المام المربوب المربوبات خلاف المربوبات المام المربوب المربوبات خلاف المربوبات المام المربوبات المربوبات والمربوبات المربوبات ال

وضاحت کے ساتھومکتی ہے وہ فرمات میں : ہم لوگ ۳ ہے ہم رمح رقور تھی کچ کیلئے تکلے ، مکد ا ماہبورٹج ٹرجمنبورا سرم ملی دید بدیرے یا متشر ایق کے دوران کسی دن گھائی تیں لئے کا وعد دیو ا أبيا اجس رات نم لوُ ول وَ آب عنه زيمَوا ال رائه بايان بن كرعام لوُ ول كم بالجوم و كنه م جب دوسرے لوگول کے سوجائے کا اطمیمان ہو کیا تو ہم ایک ایک دورو سر کے اٹھتے رہے۔ اور بوری اعتباط کے ماتھ ویے یاؤل کھائی کی طرف اور عقر کئے وایک ایک مرک تام تمام مِنْ وَوَكُنَا وَرَبِي الرَّهُ عِيهِ مِهَا مُقَارِّرُ مِنْ كُلِيمَ بَعُورُ فِي فِي مِينِ حسب وعد وآب لل دريه لم تَشْرِیفِ کے آئے ہائے واقد دیام کے ہاتھ عباس بن مہداُعظب تنے ، وو اُلر جاری تو م ك ك و ين م سخ الرول م عالم التح ك تق ك أن تقيم الن كريم الي عاليه الم ك مند كا كوفَّ مستقلٌ عل أكل آئے \_ يہيے عمام نے بات شروحٌ كا اور كنے ليگھ: السفزاريٰ والولا شہیں معلوم نے کر محمد الدانہ ہم زمارے <u>قبیعے کے ادی بی</u>ں اور ہم نے اُنیس بڑی مشکو<del>ں</del> ے ان کے دشمول اور ہرخواہوں ہے ہوا کرمزے وحلاً نات ہے رکھا ہو ہے ، ب ان کا اصرار ہے کہ ووتم 'وُنوں کے یو س چے جا کیں اورتم لوگوں بی میں مل جا کیں ہتم لوگ انہجی ا ہم ٹ غور کراؤ کہ کیاتم وگ ان کُن دعوت اور دین و مشبوطی ہے تھا ماکر انگانیم یور ہاتھے دیے سکوئے وران کے خالنین کا بم کرمتا بلیکہ سکو ٹے ج کرسکو ٹے تو ٹھنگ نے بیاکرسکو ٹے تو بھی ا سوٹ اوا ورائم تیں جمار ہے بن سماتھ کیھوڑ دو کہ ونکہ ریاس وقت اپنے وظن اور اپنی قوم میں بہر ا عال محفوظ بين - جب ان كَ بات مم بوكن قوجم في ان يركبه، جملو ول في بي ك بات ئس کی ہے۔ پھر آمنور الی دیا ہام کی مواتب متوجہ ہوکر ہم نے عرض کیوں آپ فرما ہے ؟ اے اللہ ا کے رسول! جمم کے سے مثنا جا ہے ہیں ،آئے جم ہے اپنے کے ورب پنے رہ کے نئے جو عبد بیز میاہ بیتے میں کے لیس وال کے جواب میں آپ علی ساید کے سب سے میلے قرآت مجید تی جہ وت کی انجرا الماسکی المیت کی طرف توجہ دلائی اور س کے بعد فرمیا: " میں تم ہے ال إنت ير ربعت ليما بيارت بول كرتم ميرا ليها تحظ كرو منت جيت البينا بجول ورعورتول كا

کرتے ہو ہے سن کر براء این معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑ کرفورا عبد کیا گاس وات کی شم جس نے آپ کون وے کر بھیجا ہے ہم آپ کی جان و مال ہے برد حکر حفاظت کریں گئے ، آپ ہم ہے اس کا عبد لے لینے ، ہم لوگ باپ واوا سے اتحاد اور عبد کی ایمیت کو کو یا وراشت میں پائے آ رہے ہیں ، براء کی ہائے ہی جل بتی رہی تھی کہ ایوالیو ہم نے قطع کام کرتے ہوئے عرض کیا نیار مول اللہ ! ہما را یہو و یول ہے اتحاد چا آ رہا تھا جو آپ ہے اتحاد کے بعد اور عبد اللہ تعالی آ پ کوغلہ عطا فرماد می تو آپ تو اپنی تو میں ل جائے گا، کہیں ایسانہ ہو کہ اسکے بعد اللہ تعالی آپ کوغلہ عطا فرماد می تو آپ تو اپنی تو میں ل جائے ہی کہیں اور ہم ہے سہارا ہو کررہ جائیں ''۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہاں کی بات من کرآپ جائے اسٹے بیٹ میر کی جس سے بیاری فلست میر کی طاف اسٹے میر کی شہاری فلست میر کی شہارا ہو وی گا اور شربایا : ہر گر نہیں تیہا را خون میرا خون ہے ، تمہاری فلست میر کی گا اور شربایا ابول تم میر ہے ہو، جن سے تبہاری از ان ہوگی ہیں ان سے اور وں گا اور جن سے تبہاری ان ہوگی ہیں ان سے اور وں گا اور جن سے تبہاری اور تم میں ہیں ان سے سلح کر لوں گا۔

نُصرت کے لئے بے تالی:-

بیعت کے بعد برا وائن معرور انساری ٹے عرض کیا ، یا رسول اللہ ا اجازت ہوتو ہم
انوگ اپ ساتھیوں کو کیکر جوت بی مشرکین ہے جنگ شروئ کرویتے ہیں؟ آپ نے
فرمایا: جھے ابھی اس کا تھم نیس ملا ہے ، ہم لوگ اپ مقامات پر واپس چلے جاؤ ۔ البتہ آپ
الد بند بنم نے ان میں سے بارہ آ ومیوں کو بطور نقیب نتی فریا کریٹر ہیں وہوت وہی کے
مولیا اور آپ اللہ کے این میں کے بیاں مکہ بی میں اللہ کے بیام کواس کے بندوں تک پینچانے اور
مولیا اور آپ اللہ عام کا میاں مکہ بی میں اللہ کے بیام کواس کے بندوں تک پینچانے اور
انھیں اسلام کے احکام سے وا تف کرائے کے کام میں حسب معمول معروف ہوگئے۔
صحاب کے احکام سے وا تف کرائے کے کام میں حسب معمول معروف ہوگئے۔
صحاب کے احکام سے وا تف کرائے کے کام میں حسب معمول معروف ہوگئے۔
صحاب کے احکام سے وا تف کرائے کے کام میں حسب معمول معروف ہوگئے۔

کہ بیں کار ک طرف ہے مسلمانوں کو تکیفیں پہو نیجانے اور جبر وتشدد کے و ربید کروراو کول کو اسلام ہے بہانے کی جان تو رکھشوں میں آئے دن اضاف ہی ہوتا جار ہا

تھا، اس صور تھاں نے ہے ہیں۔ با بند با باہم کو بہت ہے چین و ب قر در کر رکھا تھا، چنا نچہ آپ سل احد باہد ہم نے اب سلمانوں کواج زمت عطا فرمادی کے دوہ اپنے محبوب ترین وطن سے کلہ مکرمہ سے کوچھوڈ کرخدا کے و سطے بٹر ب کی جانب بجرت کر جائیں ، اس اجازت کے ساتھ ہی مسلمانوں میں خوش ومسرت کی اہر دوڑ گئی اور یو سے جوئل وفر وش کے ساتھ انھوں ساتھ ہی مسلمانوں میں خوش ومسرت کی اہر دوڑ گئی اور یو سے جوئل وفر وش کے ساتھ انھوں نے مسک و مال ، خویش و اتق رب ، اپنے پر اے سب سے بے پر واو تھو کر اپنے ایم ن ک مرز مین منفق ہوئے اپنے وظن سے تیجر سے کا ارادہ کر لیا اور جس طرح ہو۔ کا بیٹر ہے کی مرز مین منفقل ہوئے گئے۔

مهرجرين كاتعاقب:-

مشرکین مکومسلانوں کا ان کے پنگل ہے نجات ہو کر پشر ب بیل امن واران اور کا اظمینان کیا تھ اس جانا کیے گوارا ہو مکن تھا؟ وراس ہے بہلے بھی جشہ کی جانب بجرے اور وہاں کے بادشاہ کی بنہ ہم تنی ور سلمانوں کو ہاں ہے والیس ال نے بجرے اور وہاں کے بادشاہ کی بنہ ہم تنی ور سلمانوں کو ہاں ہے والیس ال نے بہر منی کو جن کی بہر منی کو تھا ، ود تو گفتی کے جند مسلمان سے جو جب گئے تھے ، گریٹر ب کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمان بینکو وں ک مسلمان سے جو جب گئے تھے ، گریٹر ب کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمان بینکو وں ک تعداد میں تھے ، مسلمانوں کی بجرت کے بہر ہوئے کے موشیخ پر حد ہاتھاء اس لئے دشمنان تعداد میں تھے ، مسلمانوں کی بجرت کرنے ہوئے کے موشیخ پر حد ہاتھاء اس لئے دشمنان والیس کے آنا خروری سجھ ۔ اس سے بوگ مہا ہجر بن کرام کے غربی رکا وہ نے بیدا کرنے والیس کے آنا خروری سجھ ۔ اس سے بوگ مہا ہجر بن کرام کے غربی رکا وہ نے بیدا کرنے والیس کے بیدا کرنے والیس کے بیدا کرنے کے موسی کی گورے شیخ خوار بچوں کو تک آنے گئی کہ کسیں ، مال اوٹ لیا ، سواریاں بچھن لیس جی گئی کہ اور کی گورے شیر خوار بچوں کو تک آنے گئی کے ملاحظ کر لیس ۔ کے بیا ڈاؤ ڈ نے شروئ کرد کے ۔ چند واقعات عبرت کے خط کا مظ کر لیس ۔

### صبرواستقامت کے چندوا قعات:-

🛠 حضرت ابوسلم رضی الله عند نے جب ججرت کا ارادہ کیا تو اپنی اہلیہ اور بیج کوئے کر قطعے، جب ان کےسسرال والوں کومعلوم ہواتو انہوں نے راستہ میں انہیں روک ایا اور ا پنی بیٹی کوز پر دئتی چیٹر ا کروا پس لے گئے ،ان کے ضائدان والوں کواس کا پیتہ جیا تو وہ ام سلمہ ؓ کے باس آئے اور کیا کہ جستم لوگ اپنی ایک کولے آئے ہوتو جم جمارے پورے کو تمبارے یاس رہنے نددیں گے ، چنانجیوہ لوگ شیرخوار بیجے کو مال ہے چھین کرلے گئے ، ال طرح متیوں بھر گئے اورا بکد دسرے ہے بچھڑ گئے ،شو ہرتو کسی لمرح کئے کرمدینہ پیو کچ من مين كوسرال والے كر جلے كئے ،امسلم عياري اكبلي جوكرائے ميك ميں رو كئيں ، شو ہرا درینئے کے تم سے غرھال ہوکر کھانا ہیا مجبوز دیا ،روزانہ بھوکی بیا تن گھرے نکلتیں اور شام تک بستی کے باہر بیڑ ب کے راستہ پر بیٹھی روتی روتی رہتی تحییں، اس کے بعد خاندان ك ايك أدى كورم أياتو انبول في امسلم كروالون عد كبا" كيون اس كواس مصيبت میں ڈال رکھے ہو؟ بچاری کا رورو کے بُرا حال ہور ہائے ، چھوڑ کیوں ٹیمیں دیتے کہ ایتے شو ہرکے پاس چلی جائے ،تب ان لوگول نے اجازت دیدی کیشو ہر کے پاس جانا جا آتی ہو۔ تو چلی جاءاوعرسسرال والول نے بھی بیدکوحوالہ کر دیا جھنرے ام سلمہ ایک سواری کا انتظام <sup>ا</sup> كركے اورائيے بنج كو كوريش في كرتن تجامد يندمنورو كے لئے رواند ہو كئيں ، راستديش ا یک صحافی "مل گئے ، انہوں نے نہایت ویا نتداری ، اور احترام واکرام کے ساتھ لیجا کران کے شوم کے حوالہ کروہا۔

جلاحفرت مر نے جب جمرت کا ارازہ کیا تو اپنے ساتھ ہشام اور میاش کو لیا ا خیوں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا، حضرت مر اور حضرت عیاش نکل گئے مگر ہشام کو مکہ والوں نے روک کر قید کرلیا، یہ ووتوں جب مدینہ پہونج گئے، چھے ہی سے عیاش کے چھازاد بھائی ابوجبل اور حارث بھی مدینہ پہونج گئے ، ان اوگوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری مال نے تشم کھائی ہے کہ جب تک تمہاری صورت نہیں دیکھیں گی نہ سابید ہیں جا کیں گی اور ندسر میں اور ندسر میں اور ندسر میں کا دل اس بات سے بڑم پڑ گیا اوروہ والی ہوئے کے لئے تیار ہوگئے ، حضرت عمر نے بہت کچھ مجھایا مگروہ ندمانے اوران کے ہمر او مکہ والیس ہوگئے ، ان لوگوں نے راستہ میں کسی بہانے سے آئیں سواری سے اتر وایا اور رسیوں میں بائد ہر کرا ہے تھند میں کرلیا ، مکہ لیجا کران کو بھی ہشام کے ساتھ قید کر دیا ، رسول اللہ ملی ہدیا ہوں نے بری اطلاع کی قد دے لئے بھیجا انہوں نے بری اطلاع کی قد دے لئے بھیجا انہوں نے بری محکست مجلی سے ان دونوں کو رہا کرا ہے مدینہ ہو نیجا دیا۔

ان سے کہا کہ تم جب مکد آئے جب جمرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور
ان سے کہا کہ تم جب مکد آئے جے تو خالی ہاتھ اور کرنگال آئے تھے، یہاں آگرتم نے خوب
مال کمایا اور اتنی دولت اکھئی کرئی ، اب تم مکہ چھوڈ کر جانا چاہتے ہواور ا بنامال بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہوتو ایسا نہیں ہوسکتا ۔ انہوں نے بوجھا کہ اگر بھی ا بنامارا مال تمہیں دیدوں تو کیا تم جھے چھوڈ دو گے؟ وہ لوگ راضی ہوگئے ، حصرت صبیب نے سارا مال ان کے حوالہ کردیا اور تنہا نہ یہ نئورہ نہو رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصرت صبیب کی اس قربانی کی اس قربانی کی اطلاع فی قو آ ہے نے فرمایا: صبیب نے نفع بخش تجارت کرئی۔

جہہ حقرت زینب صاحبر اوی رسول اللہ سل احدی الم جب جمرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے گئیں تو ہتار بن اسود نے چند بدمعاشوں کو لے کران کا تھا قب کیا اور داستہ بیس دوک کران کے شکم مبارک پر نیز ہیا ہر چھی مارا ،حضرت زینب حاملہ تھیں اس حملے ہے ان کاحمل ساقط ہوگیا ،اس حال میں مدینہ منورہ ہو تھیں ، بعد میں انہیں زخموں کی تکیف ہے انتقال کر شکی اور اللہ کو بیاری ہو گئیں۔

غرض مہا جرین کو بجرت سے بازر کھنے کے لئے ان جاد صفت و تمنول نے سب پچھ کے اللہ مان کے دل سے دولت ایمان اور جذبۂ بجرت نکالے میں کسی طرح کا میاب نہ

ہو سکے، چنانچہاں ظلم و تم سے یا جورایک ایک کرے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بیڑ ب معمل ہوگئی۔

آب سے قبل کا مشور ہ: -

(۵۸) کیا جنگ بال' دارالندوو' کے نام سے کہ بین تھی کیا گیا تا ایک ماری سرار میاں پہلی ہے انجام دی۔ جاتی تھیں درمول کرنے ملی دریام کے مامول زاد بھائی تقییم این تزام کا محکمت کی تھے دور کی کد کے موقع پر مسلما ن جوئے دائی کا دے کو بعد میں دھنرے تحکیم کے دھنرے معاویۃ کے اتحد کیک لاکودر تم میں فروشت کردیا ور پوری رقم صدرت کردی۔

(۵۹) اس بیٹنگ کائٹھ اور جائٹ اگر الشاتھائی نے آر آن جیدیٹی فرویا ہے اور وقت قابل ایکر ہے جیکہ کافرواں نے آپ کے خلاف سازش کر تے ہوئے کیا تھا کہ آپ کوئید کر رہا جائے لائس کرویا ہے ویاشہ بدرا روہا جائے موہ اپنی قد چرکر ہے ہیں اور اشداقعائی اپنی قد بیرکر رہا ہے ، اور بہتر بین عربرتو الشائقائی الل ہے۔ ( مرد ادر رہ -

### ىيىمجىب ماترائے: -

## ني پوک کي هجرت:-

زین والے اپنے مضویہ بنارے بنے ورآ اون والا پنافیسرا فذکر رہائی جنائی چرکی منیہ اسلام میں جائی مضویہ بنارے بنے ورآ اون والا پنافیسرا فذکر رہائی اجائی کی طرف اسلام کے جان اور مورشوال بنالہ اور الله افعالی کی طرف سے آپ واقعی ہو اور میں ہو گیا ہو اور میں منی ہو گیا ہو اور میں منی ہو اور میں اور م

معتر سے مل کو بید ہو ہے اور آپ لیارہ میارہ ہور کا ہس شرایت کی جارہ ہے آب کے اور ہے آب کے اور ہے آب کے اور ہے آب کے اور اینے مرائی کی اس معتر سے ابو بکر صدایق آ کے آب کے اور اینے مرائی کے دائی کے اور اینے کے دائی کے اور این کی جدائی کے تصور سے نمز دو ہو کئے واور

کیے وظاہب کرے فروایا "خد کی فتم امرز مین مکے میرے نزویک مب سے بہتر ہے اور میں سے بہور ناگر سے تو میں بھی میں سے بہور ناگر سے تو میں بھی بہاں سے تھنے بہور ناگر سے تو میں بھی تیار سے بہتر میں تیار میں تیار سے ، اور نظام میں ہور نے اور نظام میں ہور ہے ، اور نظام میں بھی بتلاویا تھا۔ اسلے وہ پہلے بی سے تیار سے ، اور نظام میں بھی بتلاویا تھا۔ اسلے وہ پہلے بی سے تیار سے ، اگر سے نام نام ہوگئے ، گھر سے روانہ ہوگئے ، گھر سے نام نام ہوگئے ، گھر سے نام ہوگئے ، گھر سے نام نام ہوگئے ہوگئے

يارغاراورعاشقِ وفا وار:-

مدالی کرائے اس مغر میں اپن جان شاری و وفاو ری کے جیب و فریب کر شے وکھا ہے ، اپن جارہ ہے، اپن ہے، اپن سور فی رہ کے محض اس نے جیس کی کہ میں آپ اللہ ہے، اپن ہے، اپن ہو اس اللہ ہے، اپن ہو اس اللہ ہے، اپن ہو اس اللہ ہو اللہ ہو

ججرت کامیرستر اس وقت کے تصوص میں سے کے تفاظر میں بہت ہی راز داران فرتھا،
الیسے مو تقی پر قربیب ترین اج بیئترین اور تہا ہت کے تفاظر میں بہت ہی راز داران فرتھا،
الیسے مو تقی پر قربیب ترین اج بیئترین اور تہا ہت ہا مقبار ساتھی کو فتخب کیا جاتا ہے، صدیق ان
اکبڑے لئے بہی کیا کم تھا کہ خووجی تعالی نے اپنے حبیب کی رفاقت وزاز داری کیسئے ان
کا انتخاب کیا چہائے کہ ویکڑ کا چرا گھر اند نبوت کی اس تنظیم ا، نت کو مکد سے مدید محتقل کرنے میں استعمال ہوتا رہا۔ ابو بکر انکے رفیق مفر ویا بہنا رہ الویکر کی بٹی

توشت توركرنے والی ، ابويكر كاغلام رسته كاخد مت گذار ، ابويكر كى اونٹی سوار كى ، ابويكر كامال زاور اور فجو كى اللّه ابدا بكر عنا و عن مسائلو المسلمين احسن النجواء ـ سرواران قريش كى تامرا دى : –

أدهر بهب آپ من الديد مركان كامحاصره كرف والن و جوانون في تك كلي كامحاصره كرف والن و جوانون في تك كلي كلي سبب كو گفر سے نظیم ہوئ بیان و يكا اور صبح ہوگئ تو بے جینی اور خصر سے گفر میں واشل ہوگئ ، وہاں آپ ملی الدید بدیا ہے بیجائے معزمت علیٰ آرام كرر بے منے ، انہوں نے بتلایا كه سبب ملی الدید ، مراق رات بی ریباں سے رواند ہوگئے منے ، یہ منگران اوگوں كا عنیض وغضب اور يھی جوش میں آیا گراب كیا كر سے تے ہمرواران توم نے اپنی ساری پلانگ ناكام ہوتی و يَدَرَ مرا ملان كرویا كہ جوكوئ آپ كا پية الدے كا اس كوسواون الله مرد نے جا كمیں شے ، لوگ العام كرم میں چوطرف آپ ما بدید ، مرک تاش میں کھیل گئے۔
انعام كی حرص میں چوطرف آپ ملی ہا تھی اللہ کے تاش میں کھیل گئے۔
انعام كی حرص میں چوطرف آپ ما بدید ، مرک تاش میں کھیل گئے۔

پچولوگ جیل قور بر بھی جز سے، غار کے قریب ہو بہو نے ، استے قریب کہ اللہ فقد ہوں قد موں ق طرف و کیے ہے تا قوائیں رسول اللہ فی اشدہ ماور صدیق آگر نظر ہا ہے گراللہ اتفالی کا کرتا یہ بوا کہ غار میں کو فی داخل اللہ کا کرتا یہ بوا کہ غار میں کو فی داخل ہوتا تو یہ کوڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا جلو دوسری طرف چلو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی اللہ کی سائٹ کو فطر و محسوں آرنے گئے ہے مول لیا، سی وقت الجرکم گھرا گئے ہے اور رسول اللہ کی سلامی کو فطر و محسوں آرنے گئے ہے گرآپ المائٹ کو فطر و محسوں آرنے گئے ہے گرآپ المائٹ کو فطر و محسوں آرنے گئے ہے گرآپ المائٹ کا تیسرا خوداللہ تعالیٰ ہے، تکر نہ کرو۔ حضرت البو بکر کو فاموش کیا اور فرہ یا: ہم وہ دوجی آئن کا تیسرا خوداللہ تعالیٰ ہے، تکر نہ کرو۔ حسرت البو بکر کو فاموش کیا اور فرہ یا: ہم وہ دوجی آئن کا تیسرا خوداللہ تعالیٰ ہے، تکر نہ کرو۔ کی باتھی انجان بن کر سنتے رہتے ، شام کو وہ ساری فہر یں نبی کریم کی ایش ہو گوت آتے۔ کی باتھی انجان بن کر سنتے رہتے ، شام کو وہ ساری فہر یں نبی کریم کی ایش ہو کو دورہ پارا آتے رہتے ، رات ویر گئے دود دو پارا آتے ۔ اس عام بین فہر و ویں قریب بیں بھر کرا ہے رہتے ، رات ویر گئے دود دو پارا آتے ۔ اس

حرت تین روز تک آپ سی هاید ام درایو بکرصد این آس غار بیل تیم ر ب مفر آجرت کا آغ ز: -

چو نظےروز آرا بیکار نہر دونوں او تمثیول کو نے آر عام بن نہیر و کے ساتھ عارتو رہبو بھی اسٹی اور کا بیا تھے عارتو رہبو بھی اسٹیا تو آپ س مدر بدار معترت البو بکر آن کے تقام عام بن نہیر وادر کا بیا عبد اللہ بان آر بعاظ کو البیکر مدین معلوم کے اداوہ سے جمل کا داست مجمول کا داست مجمول کا داست مجمول کے داست کا دارہ تھا۔

چقرنے سایہ فراہم کیا: -

پوئیہ آپ سی سدیدہ رات کے بیٹے ہوئے اور من سے تقف ہوئے تھے ،ای لئے صدیق کی ساید ورمن سب جگہ ہی گرر ب سعے میر لئی کر آپ سے معرائیں وہ پہر کے وفت کو سایدی سکتا تھا؟ حصرت ابو بکر سی تقراور ب مجینی میں تھے میر لئی وی سورت اس کے سائے کو اس سایدی سکتا تھا؟ حصرت ابو بکر سی تقراور ب مجینی میں تھے کہ ابوا تک ان کے سائے ایک پھر نمود ارد وکر بلند ہوتا ہے ۔ آپ ، مورت اس کی اوٹ بیش میں جھیسی آپ دوسری جانب کھنا میں یہ ہوگا ہا ، جھر سے ابو بکر نے اس جگہ کی ان میں کو اپنے دولوں با تھوں سے ہرا ہر کر کے بیٹنے کے تامل بنا دیا اور حضورا کر مس دیا ہم سے عرش کیا:

ایک چروا با بھی اپنی بکر بال کے رائی کرتا رہوں گا، چن نچہ آپ نو جانب الم آر م واضین ان سے موت سے ورد ھو ایک چروا با بھی اپنی بکر بال کے برائی طرف نگل آیا تھا، صدیلی اکر شرف میں مدیلی ایک جو وا با بھی اپنی بکر بال کے بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں سے دارا ہو وہ دود دھ بیٹن کیا آپا ہو اور دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک ایک ہو دود دھ کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک ایک بیالہ میں رکھ نیا تھا ، میں ان میالہ میں رکھ نیا تھا ، میالہ میں ان بیالہ میں رکھ نیا ، رہدار دونے کے ایک بیالہ میں رکھ نیا تھا ہا میک کیا ہو تھا ہوں کو ایک ۔

و شمن محافظ مَن گیا:-

الحكروز جب كما ب مدايدهم بيغ رفيق صديق اكبرُ ان كے غلام عام من أبير وَم

اور رائیر کے ساتھ ساتل سمندر کے صحرا میں سفر فرمار ب شفا ہو لک سراقہ من معشم نامی مختص انعام کی نام کی میں آپ سرد بدیا ہم و فرهونڈ بھتے ہوئے ہیں آپ اور دیا ہے ہیں آپ سرد بدیا ہم و فرهونڈ بھتے ہوئے ہیں گیا ہا ہا ہا ہا ہا ہم اللہ باللہ اللہ باللہ باللہ

سو کھے تفول میں دودھ جاری ہوا:-

راستہ میں آپ اور میں ہم کی جموک پیاس کو دکھ کر معز منہ الویکر "ب چین سے اچ کک ایک فیمرنظر آیا جو الوم و برنا می محتمل کا تھا ، یہ ال پہو گئے کر جب ان کی بیوی اس معبد سے پچھ طلب کیا گیا تو تمہول نے بتلایا کہ گھر میں تو کھلانے کو پچھ ٹیمل البتہ ایک بکری ب گراس میں بچھ بھی دود ھ ٹیمل ، آپ ساراند طرام نے فردیا اس کو الاک ، جب دور کی گئی آپ

نے اس میں برکت کی وعا فرمانی ، اسکے تھی دووھ سے لبر ہن ہوگئے۔ ایک بڑے پیالے میں دورھ تالبر ہن ہوگئے۔ ایک بڑے پیالے میں دورھ تالبر ہن ہوگئے۔ ایک بڑے پیالے میں دورھ تکال کرآ ہے کو بلایا گیا، پھر سب لوگوں نے بیا، یہ ماجرا و بکھ کرا بومع بد کہتے ہیں، اس اس مختص کولوگ نے دین کہتے ہیں، اس نے کہا" میں گوائی ویتا ہوں کہ آ ہے جو پچھ لے کرآ ئے ہیں وہ برحق ہے" پھر وہ اور ان کے گھر والے مسلمان ہوگئے۔

## الل مدينه كاشتياق زيارت:-

الل مدیدا پ کے مکہ کرمہ سے نکل جانے کی اطلاع پانچے تھے، اس لئے وہ آب طابہ شریع کی تشریع کی آشر ایف آوری کے منتظر اور ملا قات کے حتمی تھے، ایک ایک گریش گویا جشن کا ماحول تھا، ہرایک دل مشاق اور ہرایک آگر مرابا دیوار بنی ہوئی تھی، روز اندین کی گریز و ھا کر گروں ہے نکل جانے اور آبادی ہے باہر بہو دی کر راستہ کو تکتے رہتے، جب مور ق اچھی طرح بند ہوجا تا اور دور دور در تک انہیں کسی قافلہ کا ساینظر نیڈ آتا تو واپس اپ گھروں کو آجھی طرح بند ہوجا تا اور دور دور در تک انہیں کسی قافلہ کا ساینظر نیڈ آتا تو واپس اپ گھروں کو جو گئی مرز آپ ساب دی ہم مدید ہیں نے اس روز بھی لوگ انتظار کرکے واپس ہوچکے تھے، ان کے واپس ہونے کے بعد آپ کا بید مبارک تافلہ بہو نیجا، سب سے پہلے ایک بہودی کی نظر پڑی جو ایل مہید بند کی بید تھی اور بہتا ہی کا روز شاہدہ کرر ہاتھا، جیسے تی بیلے اس نے آپ کے قافلہ کو قریب آتا ہوا و یکھا ایک نیلے پر سے زور دار آواز لگائی آب لوگو! اس نے تبر وال کا میر وائیل پڑیں ہوئے آپ کے پاس جی موائی جو گئی جوئی جھوئی جھو

قبامين ورودمسعود:-

مديد من داخل موكرسب سے پہلے آپ المائد عيونم" بن عمر بن عوف" كے محلّم " قبا" مين

رونق افروز ہوئے ، پیرتحکہ آب دی کے سازے پر تھا ، یہاں پہنی کر آپ اللہ عدوہ م نے مشا تان دیدار کو طا تات کا موقعہ عطا فرہ نیا اور یہاں ایک مسجد تقیم کر دائی ، یہیں حضرت علی آ مجھی ۔ جو آپ شاہد بدا ملے کا موقعہ عطا فرہ نیا اور یہاں ایک مسجد تقیم کر دائی ، یہیں حضرت علی آگئے ۔ قبا کی اس بستی میں چدوہ ون تیا مقربانے کے بعد آپ سابات ید ام آب اور میں داخل ہوئے آگے ۔ قبا کی اس بستی میں چدوہ ون تیا مقربانے کے بعد آپ سابات ید ام کی واقع میں داخل ہوئے آگے بڑے آگے بڑے اس بابات بدیا ہے آگے بڑے اس بابات ہوئے کہ اس بابات ہوئے آگے بڑا ہے ابھی "بنوسلیم" کی بستی تک کے پینے اس بابات کی معیت میں اسلام کی مہلی نماز جمد اوا قربائی ۔ دور ا

يهاإ خطبه جمعه:-

سلام کا یہ بہا خطبہ جمعہ براعتبارے اہمیت رکھتا ہے خطبہ بیں آپ بارہ بدہ سے اللہ کی حمد و ثنا کے احد ایمان کی بنیادی ہاتوں کا فامر کرتے ہوئے ہا ایمانوں ہے اپنی اللہ کی حمد و ثنا کے احد ایمان کی بنیادی ہاتوں کا فامر کرتے ہوئے ہا ایمانوں ہے اپنی خرایا کہ جبل د گراہی کے گھنے المدجر دن بین خدا کے بنیاز نے اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر جھے آفٹ ہو ایت بن کر بھجا ہے ، اس لئے جو خدا کی اور اس کے رسول برحق کی اتبات کرے گاوو کا میاب وہا مراد ہوگا اور جو روگر دائی کرے گاوہ کا میاب وہا مراد ہوگا اور جو روگر دائی کرے گاوہ کا میاب وہا مراد ہوگا "ای طرح" اپنے اس طویل خطبہ میں آپ ای بدید بلم نے تعلق مع اللہ ، آفو کی اللہ ، قبر آخرت اور اپنے ایمان بیس رضائے اللی کی نیت رکھنے کی بار بارج آپید میان گا۔ دور)

(10) ان کے گیت مشہور تیں، طبلع البدار علینا من ثنیات الوداع، و جب النشکو علینا مادعا لله اداع البدار علینا مادعا لله اداع البدار علینا مادعا لله اداع البینا المصبوت فینا جنت بالامو المسطاع ، الحق رضتی کے نیول نے چوجو تی کا بیائد ہم پر طوع ہوا ہے، ہم پر الوق ہم بر البدار ہے اسب ہم ٹاس بھیج ہا نے والے ہم بر البرائر ہے اسباد بن الحرائر فی جا ہے وہ اللہ البرائر ہے ہیں کہ جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے سیحان الفدا اس زیانے کی مام نہ وعشاق رسول کو جو میلا وہ تی کی خوش طاب کرنے کے الم نیون کے البرائر ہے جس کی کر ایک تی گراہ ہے گئی گراہ ہے جس مدینہ کے سے ماشول اوران کی معموم کیون سے بی لیما ہا ہے کہ آپ کی تشریف ور در پر

### مدينه مين آشريف آوري:-

تماز جعدے فراغت کے بعد آپ میں شدہ ملہ یے کہتی میں اس آن بان اورائی شان ہے داخل ہوئے کہ پیٹیوا وُل اکر ہتا رہے میں مجبوبیت ومقبولیت کی ایک کوڈ کظیم مٹی مشکل ت . : ١٠٠٠ مدينے كے يائي موشر فاءاس شع نبوت كرد جاء نبى الله، جاء نبى الله، (اللہ کے نمی آ گئے ،اللہ کے نمی آ گئے ) کے نع ول ہے مست ہوکر پروانہ وارچل رہے تھے، برگھر آ ب ساباعد علی بلم کی حمد و ثنا کے نغموں سے معمور اور برکوج شائفین دید ارونا ظرین انوار كَ يُمْعُونَ سِيَكِمُ يُورَهَا مِعْمُومَ مِيجِهُ وَقَصْرَتَ مِنْ بِالصَّحْدَةِ ! مِا رسولَ اللَّهُ ! مِا محهدیا د سول الملُّه! کے گن گارے تھے، اپنیوں کی بستیاں سرایا چیم بن کرانہ " رہی ا تخیس، ہر خض اس کا آرز ومند کہ آپ المائنہ علیہ الماس کے مہمان بنیں ، ہر قرد ریوخواہش کئے ا ہوئے کہاں کے گھر کواہے نزول ہے رونق بخشیں گراتا ہے ان اندیا ہم سب ہے یکی فرما تے ا ج تے کہ میری اونٹی خداکی طرف سے مامور ہے اس لئے جہاں بیڈ کے گی وہی جگہ میرا مسكن بوگي، با أآخراوننني اس جُنه جا كے رُکی جہاں اب معجد نبوی کامنبرے مہا ہے حضرت ابوالوب انصاری کا مکان تھا آپ طیارہ مدے انبی کے مکان م تیام فرمایاء مدوومنزا۔ مكان تفاءات الموهديهم في آن جانے والوں كى مولت كم منظر ينيكا حصد إبتد فرمايا اورگھر والوں کواویرر ہنے کی ہدایت دی۔

نَيْعَ ضالعَ نہيں ہوتی:-

آگر میدکیها جائے گیآ ہے ''لما نہ طیہ بھم بدینہ متو رقعہ ہو بھی کرا بوا ہو ہ الصاری'' کے جہال کا کے خوا کہ الم جہال کا کے تقوب جذبات مرت سے مرشارا وران کی زبائیں اظہار سرت کیلئے ہے قرار تھیں وہیں ان کے گہتوں کے الفاظ خریت کی بھی قدر دائی اورا طاعت وفرمانی واری کے نفتر تی کی اور مائی کھی کرد نے تھے۔

(۲۱) نماز مبد کا آیام آئر چید کریو کئی اس سے آئل می مفرت ابوامار ڈکے ڈرمید آپ ملی دیا دام کے تکم ای سے ہوگیا تی المباری المباری کا بارہ المباری کی المباری کی المباری کی بالاجمد المباری کی بالاجمد تھا اور دیا جا المباری کی بالاجمد تھا اور دیا ہے گئی کر کا ملی دیا ہے کہ المباری کی بالاجمد تھا اور دیا جو دیا ہے گئی کہ کا کہ بالاجمد تھا اور دیا جو دیا ہے گئی کہ المباری کا بالاجمد تھا ہوں کے المباری کا کا بالاجمد تھا کہ میں کا مباری کا المباری کی موجد و ترکیف کے تیجہ میں مکدونوں سے اسام کی دیا ہے کہ تیا ہو کہ کا المباری کی میں کھی تا کہ تاہد الوں سے اسامام کی دیا ہوت کے تیجہ میں مکدونوں سے

یثرب کے بجائے طیبہ یامہ ید: -

یٹر پ کے معنی سٹگائی اور شور یہ دہیں کے آئے ہیں، یہاں کا موسم نفت تھا، کی سحابہ" یہاں آگر بھار ہو گئے ، یہاں نک کہ اکٹر سحابہ کر م" کم وری کی وجہ سے بیٹر کرنماز پڑھنے کے ،آپ ایاد بدولم نے بیسور تعال دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے اس تیم ہیں پر کت اور آب وہو مسلس تھیفیں: خانے برطر ن کی انٹی جسمانی تیمن اور بیس ایت رہنے کے وادوا ہے جسٹ و اول کی اس سن اور بال نا رول رکزاں تی میں ایک برف تھی رشوں رکز تھوہ افوارے کا آپ کی زبان مبارک پرن آبار اللہ آکرا کیا تاہدا ارتاح تھی تارہے رول والے ملی لائد عبد واسم۔

( ۱۳ ) ہر وہ من بوسف تعلق جو سلے مدر پر ہے ان قریش کے سفارت کا رہتے ، کیا کریم الی مدر ہر کے ساتھ آپ کے کے ساتھ معالیاً کہا م کے مدشقان وروا ہا ایستعلق کور بھی کریے اپنے پر مجمور توسے تھے کہ جس کے قریب واس کی ورشیاش میں خوشگوری اور مسلمانوں سے قلوب میں بیماں قیام کی تمنا پیدا ہونے کی وعافرہ ئی، جو مقبول ہوئی۔ آپ سل اند با بلائے 'پنے اصحاب کو یٹر ب کا نام تبدیل کردیئے کی صدح دی، اصحاب کرام نے کوئی اور نام تجویز کرنے سے بجائے اپنے آتا کے نام سے موسوم کرے یئر ب کو تصدیدہ الوسول "کہنا شروع کردیا، جو آسے جا کر کرفرف" عدیدہ "ردگیا مسدید نالوسول "کہنا شروع کردیا، جو آسے جا کر کرمرف" عدیدہ "ردگیا مسدید نالوسول کے متنی ہیں رسول کا شہر بعض روایات سے معلوم ہونا ہے کہ خود اللہ تعالی نے اپنے صبیب کی بیتی کانام" طیعہ "رکھا۔

علماء يېود کې حاضري:-

نبی کریم طی اخط دم جب مدینه طیب تشریف لائے تو آپ سے ملا تات کیلئے وقا تو قا او قا او قا او قا کی میبودی علیاء میں کریم طی اخط دمت ہوئے ، کیونکہ میبودی علیاء نبی کریم سی اخط دیم کی سچائی کو آسانی کا بوئی علامات کی روشی میں بہت انجھی طرح جانے تھے ، کئی ایک نشا نبول کا ان کونلم تھا ، نمبول نے چا ہا کہ براہ راست ملا قات کر کے معلوم کرنا چا ہے کہ کہ نشانیوں سے آخر کتنی مطابقت ہے ، جوآتا کہ کا قات کے بعد مطمئن ہو جاتا گر ان جی سے بعض لوگ مشرف بدا سلام ہوتے اور چنگی ملاقات کے بعد مطمئن ہو جاتا گر ان جی سے بعض لوگ مشرف بدا سلام ہوتے اور چنگی قسمت بیں محرومی میں وہ سب کی جوال کر بھی محروم رہے ۔

ان علاء میں یا سرابن اخطب، مدینہ کے ایک میرودی مدرسہ کے علماء ،عبد للله ابن سلام ، ابن صوریا ، زید بن سعید ، سلمان بن اسلام ، اور میمون بن یا مین وغیرو قابل فرکر جیں میہ چبر المجھوٹے کا تبہیں : -

باسر بن اخطب ، فتی این اخطب کا بھائی تھا، اپنے ند جب کا امجا کا جما ہے۔ جیسے ووٹ بور کوان کے ملکوں میں دیکھا ہے ، مرخدا کی تھم ایمی ہے کئی باوٹاو کی مقدت وجیت اس کی قوم میں ایک نیمی دیکھی جیسی کرفید کے اصحاب میں مجر کی مقطرت وجیت دیکھی ہے ، ووٹھو سے بھی ویرا تو ان کے اصحاب ہو سے کراہتے باتھوں میں لے لیتے میں وزیر میں برگر نے نیمی و سے ، ان کا کوئی وار بھی گر جاتا ہے تو جلدی ہے اشاکر این یاس محفوظ کر لیتے میں وزیر داری بنام المامه ،)

ے سلے بھی شخص آ ہے کی خدمت میں آیاء آ ہے کی ہا تیں س کر متاثر ہوا اور اپنی تو م کو جا کر سمجھایا ، ممرقوم نے ان کی بات نہ مانی ۔ ایک اور بہودی عالم آپ کی خدمت میں آئے تو آب سورہ کوسف کی تلاوت فرمارے تھے، قرآن کریم من کر بہت متاثر ہوئے اورا پی قوم کے متعد دلوگوں کو ایکرمشرف بیاسلام ہو گئے ،عبداللہ بن سلام کانام اسلام سے پہلے کھیین تھا، وہ آپ کے آنے کے تخی سے پنتظر تھے ، جیسے تی آپ کے آئے کی اطلاح کی فو راخد مت میں حاضر ہوئے ،چیرہ مبارک کود کھتے ہی ان مضمیر نے کہا" یہ چیرا جھوٹانہیں ہوسکتا" چنانچدای وقت مسلمان جوئے ،گھر آ کر گھروالوں کودعوت دی تو وہ سب اسلام میں وافل ہو گئے۔ سلمان قاری عیسائی عالم وراہب تھے، آبیں اللہ تعالی نے بردی نمی عمر عصافر مائی تھی، بعض کہتے ہیں کدانہوں نے معترت میسٹی ملیدالسلام کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن ڈھائی سوسال ک حمریائے برتوسب کا اتفاق ت ، ریکھی کافی لیے عرصے ہے آپ سل اندعی کا انتظار کر رے تھے،آپ بی کی تاباش میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے، جب آپ مدینہ آخر لیف الاسے تو سلمان فاری کے آپ سے ملاقات کی ،آپکوسا منے بیٹر کرغور سے دیکھا چر چیھیے جا کر بیٹر سنے ،آپ سا، الديد ولم نے منشا سمجھ ليا اور پشت مبارك ے جا در بهالى ، انہوں نے مهر نبوت كو د سکولیا اورا شحر کراے بوسرد یا اورائی بوری واستان زندگی سنا کرمسلمان ہوگئے۔ يېود يون كاحسداد رتعصب:-

عبداللہ این سلام یہود کے جید ملاء میں سے تھے، اور میمون بن یا مین قوم کے نہایت بی محتر آدی تھے، ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد صنوراکرم اب شدیام ہے وض کیا کہ آپ یہود ہوں سے ہمارے مسلمان ہونے کو ظاہر کئے بغیر ہمارے بارے میں رائے لیجے، جب وہ لوگ ہم پراعتماد کریں گے تب ہم اسلام ظاہر کریں میے تا کہ ان پر جمت ہوجائے۔ ہی چتا نچہ آپ سل خدیام نے این سلام کو چھیا کران کی توم سے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ وہ "شریف آدی ہیں، ان کے باہ بھی شریف مىجدنبوي كالغمير:-

معفرت ابوابوب انصاری کے مکان سیقریب بیں جگہ تھی ،آپ نے مجد کیلئے اس کے خرید نے کی خوابش خلا بر فرمائی ،آپ لی انفطرہ مل کو برائیت کے مطابق معفرت ابو بھڑ نے تے تے مت اوا کرکے اس جگہ کو حاصل کر لیا ،آپ لی انفیار بیلم نے اس پر محبد نبوی کی انفیار شروع فرمادی ، یہ مجدمی کی دیواروں اور مجبور سے جبھروں اور ستونوں پر مشمل تھی ، محبد کا محبد کا اور نبی رحمت میں بنا رہوئی ۔ محبد کا محمل ہونے کے بعد آپ سی شدی وہ اس کے معال کے اس کے متحس از وائی مطبرات کیلئے بقدر ضرورت کر سینواوی ہے مکان سے ضرورت کر سینواوی ہے ، معارت زیڈ اور معفرت عبد النہ بن ابی بکر کو بھیج کر مکہ سے ان جرات میں نبی کی کو کو بھی کر مکہ سے ان جرات میں نبی کو کو بھیج کر مکہ سے ان جرات میں نبی کر کو بھیج کر مکہ سے ان جرات میں کو کو وی کی دھفرت زیڈ اور معفرت عبد النہ بن ابی بکر کو بھیج کر مکہ سے اس جریوی بچوں کو کو والے ۔

شهنشاهِ عالم كاور بار:-

ای معجد کی چنائی پر بیٹر کرالفد کے رسول ساند یا بدنے ایک اسلانی حکومت کی بنیاد

تائم فر مائی ، پیش سے ملاطین وقت کو دعوت ناسے روانہ فر مائے ، پیش مقد مات کے فیصلے

کے ، ای بیس حربہ کرایڈ گی تر بیت کی ، ای شین اسلامی تعلیم کا نظام قائم کیا ، اس شن ذکر کے

علقے گئتے ، اس بین بنم ومعرضت کے دری ہوتے ، اس کے حمن میں جہاد کے نشکر تیار ہوتے ،

پیش سے جتا جو ل کی عرجت روائی کی جاتی ، اس کے سامتے ہے ایک بے حیت کے

چو بتر سے بر ہے تو کا نو ل کو کھا نہ اور ہے مہارول کو سہار اما تا نے فرش میں کہ یہ مبارک معجد ایک

عبادت گا د کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا گویا ہا ہے انکون سے بھی بن گئی تھی ۔

مبین قو می المن مشن : - دروں

ان کاموں نے فارٹ ہونے کے بعد آپ الدیارہ نے سرقہ ہیں المن وامان کی فضا تا کم کرنے اور نہ ہیں جمال کے باوجود تو کی اتحاد وافقاتی برقر ارر کھے کی خاطر آیک بین تو کی معاہد و امن کی جانب توجہ فرمائی متا کہ آپئی شل آیک دوسر سے سے اتحد انسانی واخلاق محطوط پر تعاوی و بعدروی فیز خیار رائے گی آزادی کاموقد فراہم ہوئے، چنانچہ آپ سل مدید ہم نے جامن اصولول پر مشتمل آیک معاہد کا امن مرتب فر مایہ اور اس پر مدید بین شرائی کے وائر واکو وسی کرنے کی کوشش فروی نے دو اور انس بر مدید کے قبائل کے غرض سے بذائے خود طراف بدید کے قبائل کے باس بیٹی کرائیں بھی اس میں شائل کی خوج نے گئی اور وو اسے بہتد کر رہے ہیں شائل ہوئے وائر واکو کو کہی یہ کرنے کی کوشش فروی نے رہے ہیں سال میں شائل ہوئے رہے۔

( سس) بیده حابده تمام ، حاریت کی طیل اور تزایکات کی تعیق کے ساتھ ڈاکٹر تم یدانشد مرحوم نے '' مجموعة الوہ آئی افریاسیة '' میں جن کیا ہے ، جو پہلی سے ڈائر دانو ہے پر مشتل اور نبی کریم لی ناطیبہ الرکنی دورائد کی ، معاملہ تی محکمت عملی برمنی ہے ، بیده حاجدہ اس وقت تک نافقہ رہا جب تک کہ عل کی بہر تزاید کا تعلم نیس آن اور مسلمان طاقت ورزیرو کے ۔ ( مردم امرادہ )

# بھائی جارگی کارشتہ:-

ابن کے ساتھوا کے سل مدید ہوئیائے بدا نام کام بھی انجام دیا کہ مہاجرین اور انصار کے ا درمیان مواطأة تائم فربادی ،مباجرین این قرار به وا تارب مال ودولت ،گھریا رسب جھوڑ ا جھاڑ کر مکہ ہے مدینہ آ گئے بیٹے ایعش کا تو امکہ دا ہوں نے سب پیٹے چھین لیا تھا ، ان سب وگول کو" ، ذکر نہ مان کی ضرور ہاہت زندگی کا سامان آرنا اور شخص مسائل کا انتظام کرنا آپھے " سان کام نه تفا-ان میں جہاں مَرْ وراورغر یباوک تضویب صاحب میڈیت ورشر بیف وک بھی تھے،ان کو یہ وگزینوں ک طرح کیمیوں میں بھی ٹیمی رکھ جا سکتا تھا۔اللہ یاک نے '' پ کے قلب مبارک میں الی تدبیر انہام فرمائی کہان سے عمدہ تدبیر سوچی ڈیٹس جاسکتی ہ سے نے ایک بیک مہاجر کو ایک بیک انصاری کے ساتھ ۵م بائم جوڑ دیا اور ان دونوں کو ا کے دوسرے کا بھائی قرار ویدیا ، ان لوگوں ف نبی کی مررک زبان سے بنائے گے ان بھائیوں کوایئے حقیقی بھائیوں کی طرح بلکہ س سے ہر ھ مرمجوب بنالیا۔ مہا ہر سحابہ اگر ج کہ انصار سحابۃ کالو جھ بنجے ہے گریز کرتے ہوئے سے میر خود جمانے کی کوشش کرتے تھے۔ تکراس حسن بذبیرے انحیں اجھے دوست اور بہترین ہدر دمل گئے ،ایٹائیت پیدا ہوئی اور ے دیا بین کا حسا س نتم ہو اور سب لوگ مل نجل کرا یک مثالی اور مہت بھری زندگی گذار نے گے۔ وصلی الله علی النبی الکویم ۔ مشر کین ومنافقین ک<sup>انق</sup>ض عهد :-

قریش کودنیا کا اس اور مسلمانوں کا چین کہی گواراند تھ ، انھوں نے اس ساسلہ پین خور وخوش کر کے مدینے کے قبائل موں وخواری "کے بھش من شت پیندلوگوں ہے رہا کیا اور انھیں تنظی عبد پر اکسایا ، بھورت دیگر انھیں نتھان پینچانے اور ذایل وخو رکرنے ک دھمکیاں دیں ، اوھریہو دیب بہو دیسے بھی تال میل تائم کرایا ، جبکہ ود پہلے سے بھی مسمہ نوں کے حق بیں آستین کا سرنپ ہے ہوئے تنے ۔ اس حرح کی وربھی سازشوں کا لمباچوڑ اجال نچھیدا کرامن پیندمسلمانوں کے ماحول کوہر ہا دکر دیا ،انہی سازشوں کے تحت انہوں نے وقفہ وقفہ ہے مدید منورہ پر جھنے کرنے بھی شروع کر دیئے۔ ضرورت جہا دوقال: -

اساام امن وسلامتی کا قد جب بنای نے امن وار نا ورقلوق کی حفاظت وسلامتی کو بنیا دی ایمیت دی ہے ، مکہ میں مسلمانوں کا جود و بری تک مسلمل ظلم ہے اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے د بنا ، پھر ٹبی کریم ایس بارہ بارہ کا مد بید منورہ پہو شخینے کے بعد سب سے پہلے قبائل واقوام کے درمیان صلح اور امن کا معاہدہ کرانے کی فکر فرمانا اسلام کے اس مزان کا واضح ثبوت ہے ۔ لیکن ظلم کرنا جسے انسا نبیت سوز مزکت ہے انسا نبیت پرظلم کو و کھتے رہنا اور مظلوموں کی مدوکر سکتے کے باوجوں نہ کہ ووند کرنا بھی انتہائی غیر شر بغانہ تمن ہے ۔ اگر اللہ تعالی توت وطاقت و سے قوکروں اور بے قصوروں پرظلم و زیادتی روار بھنے والوں کا مقابلہ کر کے ان کی توت وشوکت کو تو زنا اور انہیں بجرت ناک انجام تک رہنو نچانا ہی تمام عقل مندوں کے کی توت وشوکت کو تو زنا اور انہیں بحرے ناک انجام تک رہنو نچانا ہی تمام عقل مندوں کے کرد کے عدل وانصاف اور عقل واضلاق کا الازی نقاضہ ہے۔

ظالموں سے جہاد کا تھم: -(۲۰)

سنی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے ندتھا، بلکہ کا قرول کو تلجانے کی مہلت و بینے ور ہدایت کا موقع فراہم کرنے کے سے تھا۔

بی وجہ ب کہ جہاوی ویکر عبادات کی طرح نیت کی صحت ازی ہے کہ بیٹل کی نفسانی ، سابی مبالی ، اور ملاقائی افراض ہیں ہے کہ بھی فرض کیلئے نہ ہو خالصة وجہ نفہ ہو اور سکے بتائے ہوئے اور ملاقائی افراض ہیں ہے کہ بھی فرض کیلئے نہ ہو خالصة وجہ جہادی اور سکے بتائے ہوئے تانون کے مفابل ہو، پہنا نجے رسول اللہ المائی ہیں ہے کوئی نیت بھی مختلف نیتوں کا ذکر مرکمان کے بارے ہیں وریافت کیا گیا کہ ان ہیں ہے کوئی نیت بھی ہے بہتر ہی تو آپ نے ایک ضابط بتلاویا "جس شخص نے اس فرض سے جہادی کا کلمہ بائد ہوئیں ورفوش ہے کیا گیا قال جہادا سری تیں ۔

غز وات وسرایا: -

جنگوں کا سہلے شروع کرویے ، جس کو اسلامی اصطلاح میں "جبر دوقال" کہا جہ تا ہے ، اس طرح جس جہاد میں آپ سل منہ خردشر یک تصابی کوسیرت نگاروں کی اصطلاح میں "نخروہ" کہتے ہیں اور جس میں آپ سل احد بائم شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ " کہتے ہیں ، غروات کی کل تعداد بقول ابن شیر کا ہے ، ان میں بھی اوائی کی تو ہت صرف ہ نخروات میں آئی ہے ۔ ان میں بدر ، حد ، نہیر ، حنین ، حندق ، اور تبوک وغیرہ مشہور غزوات ہیں ۔ جنگ بدرتو اللہ تعالیٰ نے باطل سے مقابلہ میں جن کی نئے کا زیروست نشان بناویا تھا۔ تمین موتیرہ آیک ہزار برعالب ہوئے: -

مدینة منوره مكاست ملك شام جائے والول كراستر ثال يا تا تفاء جب مكرو لے آپ سلی بند طبی بهم اور آپ سلی مند بلیادیم کے بیا کیز و سیرت اور امن لیسند اصحاب کرام کووطن چھوڑ کر کئی۔ ووسر سے ملک جا کر بھی چین سے رہنے ٹین وے رہے تھے، خود بھی ملے کر رہے تھے اور مدینہ والول کو بھی بھڑھ رے تصنو مکہ والوں کو سبق مکھانا منسر وری ہوگیا تھا،اس سے لئے ت بال الرعيد بعم في ميرتد بيرمب سي بلكي اور مناسب مجي كد مكد والول كي قافله كار ستاروكا جائے اس سنسلہ میں آب لی درور مے ابوسفیان کے قافلہ تجارت کورو کئے کا راد وفر مایا ، ت ب المفطية الم كومعلوم موا تقاكما بوسفيان مكه والول كا وُعِيرٍ ما رامال لے كر ملك شام ہے ا اسلح فريدكر إرت بين ببتني حكمت عملي كتب اس قافله كوروك كرنهتا كردينابز معظره کے شلتے کا سبب تھا ، شرا بو مفیان بھی ہوے زیرک اور پڑکتا " دمی تھے، آب سے عز ائم اور منسوبوں کی خبر رکھتے ہوئے مفر کررے ہتے ،آپ الدعیونلم پخیر کسی خاص تیاری کے بس چند مخصوص اصحاب کو لے کر ان کے راستہ میں پہویٹج گئے مگر و وصور تنحال کی بھنگ یا کراور اپنا راستہ بدل کرنے تکنے بیں کامیاب ہوگئے ۔ اوھر مکد میں آ دی جھیج کرفیر کروادی کرتمہارامال و حماع اور تا فد خطرہ میں ہے ، اوجیل غضیناک ہوگی اور مورے مکدکو ہلا کرر کا دیا ، کے کے تمام ہر دارنو جوان بہا درجنگیوسب ہی جنگ کے لئے تیار ہو گئے ، سیاب مریحی لوگوں نے

ول کھول کر جمع کیا، بہر حال ہونے کروفر اورز وروشور ہے تربیب ایک بٹرار کارید پیشمنورہ کی طرف چل پڑے ،اورمد ہے کے قریب بور کے مقام پرآ کے ذک گئے ،آپ نے تین سوتیرہ نہتے افراد ہے ۔۔۔ بن کے باس ندہ تھیار تھا ندسواریاں تھیں ۔۔ مشورہ کیا کہ کیا کیا ب نا جا ہے ،آ ب کوتو اللہ تعالٰ کے وعدہ پر ایتین کائن تھا گرآ ب سل مديدہ نے اسے اصح 🗕 کی رائے لینا مناسب سمجیاء یا ان کے حذیات کا جائز ولیما تقصو و تھا،ان وگوں نے ا کیا: جوتھم فرما نائے فرمائے ،ہم آپ کا اگر تھم ہوجائے تو آگ کے مندر میں کود جانے کے لئے بھی تیار میں ،ہم موی " کی تو منیں کہ پنجبرے کئے تگیں" آپ اور آپ کے یہ ودگار جائے بڑوہم بہیں بیٹھے رہیں گے''س جواب ہے آپ بہت خوش ہوئے اوراس چیونی می جماعت ہی کو لے کر بدر پریو پٹج گئے ، وشمن کی شوکت وقوت جبران گن اورخوفناک تھی ، مسلمانوں کا حال تابل رحم تھا، آ ہے سفیں درست کرائے کے بعد رجوع الی اللہ ہوگئے اور اس قد رنضر ی وابنیال ہے دی کیں مانگیل کہ اللہ افعالیٰ ہے آسان سے فرشتوں کی کمک بھیج کرانشکر اسلام کی الیمی مد د فرمانی که کا فرول میں ہے ستر سروار مارے گئے جو چوٹی کے لوگ مانے جاتے تھے ، بقیانے بھاک لکتے میں عافیت محسوں کی مسلمان فات ومنصور والی آئے۔اس جنگ نے کا فرول کے قلوب رہسلمانوں کی دھاکتو بٹھاہی دی، اوھر گھر کے چرائ يبودي اورآ سنين كے سائب متافقين كيكى و مائ نصكانے اور دل جعز ك ملكے ــ فلله الحجة البالغة بقية زوات كتنصيل برى كابول بن د كيد

سفرغمره: –

غزوات کا بیسلملدین چھ جمری تک چلتا رہا ، ذیقعدہ تجد جمری میں آپ الم اشغیام نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کعب شریق کا طواف کررہ جیں ، اس خواب کوئس کر صحابہ کرائم کے دلوں میں بمر دکی آرز وجم ک آئی، انہوں نے آپ اللہ بیدیام سے ممر د کا ارادہ کر لینے کی درخواست کی ، آپ نے عمرہ کا ارادہ فرمالیا اور تقریباً دیڑھ بڑارسلمانوں کے ہاتھ مدید منورہ سے مکت المکر مدی طرف رواند ہوگئے ، ادھر مکہ والوں کو آپ ہل اندیا ہو ہم کے سفر
کی اطلاع می تو افھوں نے اطراف واکناف کے تمام قبائل کو آپ ہل اندیا ہم کی مخالفت
کرنے اور مکہ میں واعل ہونے سے رو کئے ہم آمادہ کرلیا اور مکہ کے باہران کی فوجیس اٹھٹی
کرلیس مان کی اس سازش کی آپ ہل مناطق ہم کواطلات کی تو آپ ہل اندیا ہم قد میں ہے ۔
راستہ سے ہٹ کرایک اور مقام ہم ہر او ڈال ویا ماور فرمایا کہ آئ جس قرایش سے ہمائی مصالحت کرنے تیار ہوں جس میں صلہ کرمی ہو۔

### بيعت رضوان:-

نی کریم طارات و به منے دھڑت عثان گو کد و اول ہے ای ساسلہ میں بات جیت کرنے کیلئے روانہ فرمایا ، مکہ والوں نے ان کا اگرام کیا اور ان کو طواف کو بہ کی اجازت بکہ چئی کش کیا ، انہوں نے فرمایا : خدا کی تھم! نبی اگر میں بدیا ہا ہے پہلے عثان صواف نیس کرسکیا ، ای اثنا میں بیافو او اڑ دی گئی کہ حضرت عثان کو مکہ والوں نے قل کر بیا ہے ، نیس فرسکیا ، ای اثنا میں بیافو او اڑ دی گئی کہ حضرت عثان کو بدلہ لینے کہ ہم مجماجا تا ہے ، نیس کر یم الدہ بیا ہے اعلان فرمایا کہ قام صحابہ عثان کا بدلہ لینے کے لئے میرے باتھ پر کر می ادہ بیا ہے اعلان فرمایا کہ قدام صحابہ عثان کا بدلہ لینے کے لئے میرے باتھ پر بیعت کر ہی ، صحابہ کرائم بڑے برحش ہوئی وخر وش اور جذب اطاعت ہے آ ہے کہ باتھ بر بیعت کر ہے ، اس کرنے کے لئے جمع ہوگئے ، حضر ہے عثان کی ہیکئی خوش تصیی ہے کہ ان کے غیاب میں ہوئے ، سی سی بیت خوش ہوئے ، حضر ہے اور قر آن کر کم میں ان سے اپنی رضامندی کا اعلان جذبہ اطاعت ہے ، بہت خوش ہوئے اور قر آن کر کم میں ان سے اپنی رضامندی کا اعلان خر بیا ہا ہو تھی ہی خوش ہوئے جی ۔ دور) بعد میں محضرت عثان کی خوب کی تو بیت نیس آئی ۔

ضلح حديبية:-

اس کے بعد قریش کے نمائند ہے ہات کرنے سے لئے ایک ایک کرئے آتے رہے، آپ ہل مدیدہ اس کے بعد قریش کے نمائند ہے ہات کرنے سے مدیدہ اس کے میں گے مدیدہ اس کے بین کہا کہ اعادا مقصد عمرہ کرنا ہے، ہم بلاکن نکرا اُؤ کے عمرہ کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گئے ،لیکن ان لوگوں کی جمجھ ش بات تی تی مذہبی ،ان کا کیک تی اصرار تھا کہ اس وقت تو آپ ہل اور ہی مکہ بین ہوجا کیں ،ہم کس قیمت پر بھی مکہ میں واضل ہونے تبین دیں گئے۔

الآخر بالمات المراق بالمات المال المسلمان والمراق المائي المراق المائي المراق المراق

معالمرہ سے فراغت کے ابعد آپ الله عندہ مے صحابہ کرام میں کو مرمند ان اور قربانی کر اسٹ کو سرمند ان اور قربانی کر اسٹ کا تکھم دیا لیکن حضر سے صحابہ کرام (ان مصافح سے العلمی کی بنا جفیس آپ منجانب الله (الله) 190 یہ موجود کی انٹر روی آیت ہے اور شار دیا آل دوانا ہے شک انڈر قوانی ان موجود ہے اور خوال نے درخت کے بیچا آپ کے انٹر روی ہواں کے صدق واضاص کو درخت کے بیچا آپ کے انٹر رہنے میں موجود کی ہے ان سے راضی اور نوش دوگی اور وال کے دول کے صدق واضاص کو جات ہے اس نے ان موجود کر بیا جو مشتر ہے ہود کی انٹر رہنے دائل موجود کی انٹر رہنے دائل کی انٹر دوسونا فر بایا جو مشتر ہے ہود کی انٹر رہنے دائل اس معتمد کی انٹر رہنے دائل کی اور انٹری اور انٹری کو کا اند وسونا فر بایا جو مشتر ہے ہود کے والی سے ان اس معتمد کی انٹر رہنے دائل کے دائل والد کی انٹر رہنے دائل کے دائل کی انٹر رہنے دائل کے دائل کی انٹر رہنے دائل کے دائل کے دائل کے دائل کی انٹر رہنے دائل کے دائل کے دائل کی دائل کی دائل کے دائل کے دائل کے دائل کی دائل کے دائل کے دائل کے دائل کی دائل کے دائل کے دائل کے دائل کے دائل کی دائل کے دائل کے دائل کے دائل کی دائل کے دائل

سلاطين وقت كويغوت إسلام: -

انجام سے خبر دار کیا۔ ان میں سے بعض یا دشا ہوں نے اس مبارک دعوت کو تبول کرلیا ، بعض فی آپ سے اس مبارک دعوت کو تبول کرلیا ، بعض فی آپ سی است میں اور بعض نے آپ سی است میں اور غرور داستگیار کا نے آپ سی است میں دانا کا مداور اس کے لانے والوں کی ہوئر تی کی اور غرور داستگیار کا معاملہ کیا۔ مثلاً

جہر روم کے بادشاہ قیمر کو جب آپ سیار شاہ زام کا خط طابق اسٹے پہلے آپ سیار شاہ زام کے بادے میں تحقیقات کیں بھر آپ سیار شاہ زام کا خط پڑھا، اور اپنے اس بقین کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت روم تک پھیل جائے گی، وہ سے نبی ہیں، مجھان کے بارے میں اندازہ تھا گریڈ ہیں جھتا تھا کہ عرب میں ہول گے، اگر میں ان تک یہو نجے سکتا تو ان کے بھر دھونے کو سعادت سجھتا، یہ سب کچھکہا گرا کیان نہیں ایا۔

جڑا ایران کے باوشاہ کسرٹی کوآپ سی شعبہ بنہ کا خطریہ و نچا تو اس نے غصبے ہیں اسے پھاڑ ڈاان ، جب آپ سی اشعبہ بنم کواس حرکمت کا سلم جوانو آپ سی الشعبہ بنم نے فریایا اس کی حکومت جھی اس طرح کر سے بھڑ ہے جانے گی ، چنا نچہ جلد بھی اس کی حکومت جاہ بھوگئے۔

جڑ یمن کے باوشاہ نے آپ کا خطریہ مصرا اسلام قبول کرلیا آپ سی الشعبہ بنم نے ان کی حکومت بھی اس طرح بر قرار رکھی۔

جهٔ ای طرح عبشہ کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کرلیا وغیرہ۔ عمر **ۃ ا**لقص**نا کے لئے روا گئی:-**

قریش سے معاہدہ تھا کہ اس سال تو بغیر عمرہ کے والیس جائیں گے البتدا گلے سال
آکراس کی قضا کرلیں گے ، اگلے سال جب آکھیٹی تو قریش ٹین دن کیلئے کہ کرمد خالی کر
دیں گے ، چنا نچہ جب آپ یہو شجے تو حسب معاہدہ وہ لوگ ایک پہاڑ پر چلے گئے ، آپ
ایڈ باید عمرہ و ہزار سے زائد مسلمانوں کیساتھ بردی شان وشوکت سے اور تھیسر وہلیل کی گوئج
میں عمرہ کے اعمال کرتے رہے ، مشرکیوں نے مشہور کردیا تھا کہ مدینہ کی آب وہوا سے متاکر

اور بخار کے شکار ہو یکی وجہ سے مہاج رہن بہت کر در ہوگئے ہیں، آپ سل ہو ہا نے صحابہ کراٹ کو تھی و یا کہ دو وال ان پی صحت وقوت کا مظاہرہ بھی کریں، چنا نچہ بڑے جوش اور ولو لے سے بہت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کی سمی کی ٹی ہشر کمیں پہاڑ پر سے بہ سارا منظر و کھے رہے ہے محاب کراٹ کی ظاہری تو ت وشوکت کے ساتھ ان کے ایمان کی روحانیت اور نبی کی نورانیت نیز و کر اللہ کی برکت کو دیکے کر بہت مرعوب ہوئے اور اپنی پھیلائی ہوئی افواجوں پرایک دوسرے کو طامت کرنے گئے۔

سفرعمرہ ہےواپسی:-

تیمن دن کے بعد مشرکین کی طرف ہان کے نمائندہ نے آکروعدہ یا دوالیا ، آپ

المائذ ، بع محابہ کرام کو لے کر مکہ ہے نکل گئے اور والیس مدینہ منورہ بہو بی گئے۔ مدینہ

بہو کی کرآپ المائذ ، دلم بوستورائے معابدہ سے صلح حدیویہ کی پابندی فرمائے د ب،
معابدہ کی پاسداری میں آپ المائد ، دلم کو بعض تکلیف دہ حالات ہے بھی گذرتا پڑا۔
معابدہ کی باسداری میں آپ المائد بھر تا کی الک صاحب کے سرمسلمان حال آپ

مثال اس معاہدہ کے فورا بی بعد ابو بھیرنای ایک صاحب مکہ سے مسلمان ہوکرا ہے اور کی طرح پر پر متورہ ہو ہے گئے ، معاہدہ یہ طنے تھا کہ آگرکون شخص مکہ ہے مسلمان ہوکر پر پر پر آ چائے تو اسے مکہ والوں کے حوالہ کردیا جائے ، قریش نے دوآ دمیوں کو حسب معاہدہ انہیں والیس انے کے لئے روانہ کیا ، آپ با اللہ یہ فریا اور صحابہ کرام کے لئے اس بر عمل اگر چر بہت شاق تھا کہ ایک مسلمان کواپنے ہاتھوں دشمنوں کے ہر وکردیا جائے مگرا پ نے معاہدہ کا احرا ہو گئی اور اس کے موالہ فرما دیا۔ اس سے ہوتھ کر یہ کہ انہیں صلح معاہدہ کا احرا ہا تھی کو اس کے حوالہ فرما دیا۔ اس سے ہوتھ کر یہ کہ انہیں صلح کو دخموں معاہدہ کو کھا کہ ابوجندل فرخیروں میں جو شرب ہوئے یہو نے جم کے دخموں کو دکھا کہ مسلمانوں سے بناہ لینے کی خواہش ظاہر کی محابہ سے ول ان کود کھے کر تو ہا ہے ، اس وقت نبی کے قلب مبارک کا حال کیا ہوا ہوگا ؟ هندور بل انہ یہ ہم نے انہیں امان د بی جاتی مگر شرکوں نے شمانا اور کہا کہ وعد دوفا کرنے کا یہ پہلاموند ہے ، آخرکارا آپ بل مذہ یہ م

مَن وَجَدُولُ وَكُووَالُولَ مِحْوَالُ أَرِدِيا - اور تَبْسُ لَعَلَى وَيُ أَر بَنْهُ تَعَالَى آبِهَا رَاحَ مِنْ وَكُو وَ الْحَالَ اللّهِ وَجُو اللّهِ اللّهِ وَالْحَرَابُ وَجُوالُ اللّهِ اللّهِ وَقُلْ اللّهِ اللّهِ وَقُلْ اللّهِ اللّهِ وَقُلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقُلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقُلْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَقُلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

صنيّ حديد بيسه ثين ايك معامد و راجعي دو انفها كه دن سال تنك " لين شركَ ولي جنّك أبين أن جو الیکی و نیز قبائل عرب میں ہے جو مختص رسول اللہ اس یا عابیوں کے عمد میں واخل ہونا جاتا ے وہ ان کے باتھ ہوسکتا ہے اور جو قرایش کے باتھ مل جانا جائے قوائے انتہارے کہ ان ے ہاتھ ثال ہوجائے ۔ س 'نوائش کے مطابق قائن مرے میں ہے" بی خزارہ" ہے ۔ المارة على بعم كے عهد ميں وغمل ہوئے اور" بني بكر" قرايش كے التحوال كئے ، پچووٹول كے بعد "ہنو کیزا' نے قریش کی مدہ ہے معاہد و کی اس د فعد کی منلاف درزی کر تے ہوئے کی پُرانے ا سِمَّتِرِ نَ كَالِيدَالَةِ بِينَ مِنْ لِنَا لِيَوْتُرُوالِمِلَّالِيمِ مِنْ وَأَوْلِ وَوَ وَكُ رَبِي وَ مِنْ لِ ہ وینے تو قریش نے وہال ہمی انعیس نیس چھوڑ ، بنوٹنزاند کا چونکہ تب الی عدیدہ کے ساتھ ۔ معابد وتق سے ان اوگول نے تہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوکر س خعم وجبر کی شکایت کی آ ہے۔ ل منه بيادهم نے وعد وفر مایا کیتم ہاری مدوشر ورکی جائے گی ۔ آپ اورنہ بیاده نے آوی کو قریش کے باس پھٹا کہ تم لوٹوں نے معاہرہ کی خلاف ورزی کی ہے،اور نارے حلیف قبیلہ ور وں برطلم کر کے ان کے آ دمیوں تُقِینَ کرویا ہے ،اب یا نو ان مقتو توں کی دیت <sup>میو</sup>نی ا بيان كافد بدادا كرويا فير ماري ما تعدر أن كيك تيار موب لا ، قريش في ايت الأكرف ے: ٹفارکر دیا اور جنگ کیلئے آیا دہ ہو گئے۔

# ترایش بر**نوج ٔ**نشی:-

# مَلَهُ مَرمه فَتَعَ بُوَّلِيا: -

تریش ملمانوں کے شکر ورس کی شان وہوکت کیاتا ہے مقابلہ کی مقابلہ کی جرائت ندہ و نے کیا وہ سے بہا ہوت ہے ہے ، یہاں شک کہ مکر مدینے ، وار سلمانوں کے قبضہ میں آباورہ ۱ مرصفان کو آپ بلی عالم مرمدین فاتی نظر عاجز الدوافل ہوئے ۔ اس مقیم انٹان کی کے وقت بہی مسرت وخوشی اپنی بید کر آپ سرت میں میں جام پر میں نفال شانہ کی مضمت ور جب اللہ کے احز م کا اس قد ر نہ ہے گئر آپ سرت میں میں مہر وروافیس طائے میں بیارے وفق کے کہا و سے تیمراری تنی ماور مروروافیس طائے موؤ میں بیری خوش اوائی ہے مورد اللہ کے اس موقد پر میں اور شمنوں کو جس فرائل ہے مورد اللہ کی نااوت فرمات جارت ہے ۔ اس موقد پر علموں اور دشمنوں کو جس فرائل میں بیش کی ادار ہے میں بیش کی بار ہے ہے ۔ اس موقد پر مقام و فرمایا اور جس فیق آر میں کا مقام و فرمایا اس کی مثال فاری فرائل کا دری علی میں بیش کی ہے اور کا میں میں بیش کی ہے دائے اس موقد ہوئی آر میں کا مقام و فرمایا اس کی مثال فاری میں میں بیش کی ہے دائے اس دو بیش آر میں کے ہے۔

#### www.besturdubooks.net

#### ہرایک کیلئے معافی:-

حدید ہے کہ جن لوگول کو آپ ان کی بدترین دشتی اور ایڈ ارسانی کی وجہ سے معاف کرنائیں جائے تھے مشالی جہارین الاسوڈ 'جس نے حضرت زینب بنت رسول اللہ کو بجرت سے دوکا تھا، اور آپ کے بہیٹ پر برجھی ماری تھی ، ان کے آپ این شدید الم کے سامنے آکر خلطی مسلم کرنے اور معافی جائے پر آپ الی مقدید الم نے انہیں بھی معاف فرماویا اور ان کے اسلام کو قبول فرمالیا۔ اس طرح آپ الی اسلام کو قبول فرمالیا۔ اس طرح آپ الی استدیام کے برترین دخمن تھے، ان کو بھی معاف کر کے ان کا اسلام قبول فرمالیا۔ اس طرح ایوسفیان بن برترین دخمن تھے، ان کو بھی معاف کر کے ان کا اسلام قبول فرمالیا۔ اس طرح ایوسفیان بن حرب اور ابوسفیان بین حارث کو معاف کر دیا ، باوجود مید کر آپ الی مقدید والم ان سے ملنا بھی خبیل چاہد کے جنہوں نے اپنے باپ کے تھم سے آپ خبیل جائے ہے۔ ابولہ ہا کے جنہ اور حدید کو جنہوں نے اپنے باپ کے تھم سے آپ کی بیٹیوں کو طلاقی و بدیا تھا و تھونٹر کے بلایا اور سمجھا کر مسلمان برنایا اور فرمایا کے جیس نے ان ورثوں کو اللہ سے مانگا تھا۔ وغیرہ

### معانی بی نهیں احسان بھی:-

 السلحمة كالمرون على بنده وجائے والوں كوئيمى المن كا يرواندو يدياء ان كى شكايت بر الميدوج يوم المعلمة كالمرود كا المحترت سعدن باوة كوفا ثناء ان كے ہاتھ سے جند الله ليا ور اليدوم يوم المعرحمة كالمرودياء كل طرب الوسفيان ان حارث آب الماء عابلا كي ساتھ بہت وشن اور آبر ورميزى كيا رق تقامان موقد برآب الماء عيام كرمائة كا ورحظرت المست المنظمة كا مرات بوع مائلة الله علينا اور حضرت المست كے بحائيول كالتا فاو برائة بوع مائلة الله الله الله علينا بالله علينا لين كل المنظمة المنوب عليكم الله علينا المحكم كيكر منصرف المنين معاف فرما ويا بكر آب المنظمة المند المنافية المنافية الله علينا على المنظمة المنوب عليكم اليوم يعفو الله لكم كيكر منصرف المنين معاف فرما ويا بكر آب على داخل بوكر فرماز اوا فرما في تو بر فكف كے احد عثان من الوظم كوئيو كر جائي المنظمة المن كوالد على المنظمة المن مورث المنافية المن

کعبہ شریف ہمیشہ کے لئے یاک ہوگیا:-

مشہور بت کدوں کی جانب روانہ فرمایا ٹا کہ وہاں موجود بنوں کوشتم کرے کفر وشرک کا سلمد اور سے جزام ِ قالعر ب ٹیل یند کر دیا جائے۔

عام الوفو و:-...

ای سال آپ سال آپ سال استان بالاستان بالاستان بالدی تعم سے معفرت ابو بکر تنمین سومسلمانوں کو لے کر جج کے ارادے سے مکہ تکر مدی ہو نیچے ، شرکین نے بھی حسب معمول رقح کیا ،اس رقح کے موقعہ پر حضرت ملی نے آپ سلی اسلان میں کہ تھم ہے سور ڈیرائٹ سٹا کر امدین کیا کہ اس سال کے بعد کوئی سٹرک کے کیلئے حرم شریف میں وفض شدہو کے گا ، دارے اور نہ کسی کو اجازت ہوگی کہ لینجیسا ابتد دوائ کے مطابق کعبہ اللہ کابر بناطواف کرے ، ظاہر ہے کہ انگے سال نی کریم کے اپنے سال نی کریم کے اور نہ کی گئے سال نی کریم کے اپنے سال نواج کی شاکو کروہ دریہ کے ایک کردہ دید کر سلمان ہوئے رہے ، فراروہ ورثیم کو کہتے ہیں۔ سال کو کہتے ہیں۔ سالو بھر کا شاکو گروہ دریہ سے۔ آکر سلمان ہوئے رہے ، میں کا کر ورکبت اللہ سے دیں اللہ فواجا والی ہیں ہے۔

المان شدہ الم و ج کرنا تھا، اور خالص اسلامی جج کاعملی مظاہرہ ہوکر ان مناسک کا تیا مت تک محفوظ ہو جانا ضروری تھا، اگر تج کے جانلی رسوم اور غیر سلم لوگ اس جج میں حسب معمول شریک رہے تو اس اہم عباوت کے خالص اسلامی طریقے کا مظاہرہ اور پھر اسکی حفاظت مشکل ہوجاتی معفول محفوظ کے اعلان کوشن کرمشر کیمن آئیس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہ کہ کے آخر اور کس بات کاہمیں انتظار ہے، تمریش تو مسلمان ہوگئے، ہم کرتے ہوئے کہ بین، چنانچہ اکثر لوگول نے دین اسلام قبول کرے اپنے کو بلاکت ومحروی سے بچالیا، اور جو برنصیب متے وہ کہ چھوڑ کر چلے گئے۔

جمة الوداع يا حجة الباغ:-

میں بھی آپ سی مدید م نے اسلام کی بنیا دی اور اہم باتوں کی طرف توجہ مانی فرمانی ، اس جج کو حیات طیبہ کے آخری سال واقع ہونے کی وجہ سے یا آئندہ سیال ملا تات ندہو سکتے کے اعلان کی وجہ سے '' ججة الوداع" اور وعوت و تبلیق کی شخیل ہوجائے کی وجہ سے" ججة البلاغ" نیز اسلام کی بنیا دی اور ضروری تعلیمات کے اعلان کی وجہ سے" ججة الاسلام" کہتے ہیں۔ مفرآ خریت کی تیاری : -

ویسے قرص کی تیاری کا آغاز فرمادیا تھا، اس سے آل سل سے آپ است عدام نے سفر آفرت کی تیاری کا آغاز فرمادیا تھا، اس سے آل ق کے دوران جب الکیوم آگی ملک لکٹم دین کٹم ویئ کٹم وا آئی ملک انگر مین کٹم ویئ کٹم وائی تارک ہوئی تو اس وقت بھی فرمادیا تھا" شایر اس کے بعد پھرتم سے ملنا نہ ہواور شاید آئندہ تمہارے ساتھ میں جی نہ کر سکول "پھرواہی کے بعد جب إذا جاء مُصُوالله والمُقَعَمُ نازل ہوئی تو آپ استد ولم فرمات جمید اور تو بواستعفار کی کشرت شروع فرمادی ، اہم وصیتیں فرمات رہے ، اپ اصحاب کرائ کو بہت حکیماندا محال میں مرکی تقین فرمات رہے ۔

ایک دن شہرائے احد کے مقابر پرتشریف لے گئے ان کے لئے وعام مففرت فرمائی، ایک رات جنت الفیع تشریف لے گئے اور وہاں آرام کرنے والے مسلمانوں کیلئے وعافرمائی، ریکھی فرمایا کہ مبارک ہو کہم ان آزمائشوں سے محفوظ ہوجس میں لوگ جتا ہیں، فقتے اند چری رات کے مکروں کی طرح ایک کے پیھے ایک ہو ھے جارب ہیں اور ہرا گا فتنہ سے برت یہ برت ۔

آکے مرتبہ حضرت فاطمہ ہے فرمایا : جبر تکل ہر سال رمضان بیل میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک دورکرتے تھے ، اس سال دو دور کئے جیں ، بیل گمان کرتا ہوں کہ بیری روائن کا دفت قریب آگیا ہے۔ نیز اس رمضان میں آپ سی اندید زم نے دیں کے بجائے بیس بیم کا عشکاف فرمایا۔ (۱۷)

ایک مرتبه منبر مبارک پرتشریف فرما جوکر مسلمانون کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

" بیس تم کواللہ کے تفوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالی کے حوالہ کرتا ہوں اور تم کواللہ تعالی سے ڈرا تا ہوں ، دیکھولوگو! اللہ کی زمین پر تکبر اور غرور ہے مت ربا کرو"۔ اس مختصر مگر مفید وجامع وصیت کے بعد آپ المائ مند وجامع وصیت کے بعد آپ المائ مند وجامع وصیت کے بعد آپ المائ کے نیز رحمت و خداوندی کے زول اور رزق کی فراخی کے لئے وعالمیں ویں۔

معاملات كى صفائى:-

ایک مرتبه مجدین تشریف اف اور صحابہ کرام کے جمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: اگر میں نے کسی کو مارا ہویا گرا بھلا کہا ہوتو وہ جھے معاف کرد سے یا انتقام نے سے، اور اگر میر سے فرمہ کسی کا چید ہاتی ہے تو وہ جھے معاف کرد سے یا جھے سے اپنا حساب کتاب کر لے جمر دار اس معاملہ میں کوئی شخص شرم یامیری تاراضتی کا لحاظ وخیال نہ کر سے، کیونکہ دنیا میں معاملات کی صفائی آسان ہے گر تیا مت سے دن میکام بہت مشکل ہے۔ مرض الوفات: -

194 رمفری گیارہ جمری دوشنہ کے دن کمی جنازہ میں شرکت کے گئے تشریف نے واپسی بی ہے صحت مبارک نامیاز دہنے گئی، در درمر اور بخارشد یہ ہوگیا، بخاراس قدر شدید تھا کہ مرمبارک پر جورہ مال ڈال رکھا تھا بخار کی حرارت اس کے اوپر ہے بھی محسوں جود بی تھی ، اور آپ سیارت پر جورہ مال ڈال رکھا تھا بخار کی حرارت اس کے اوپر ہے بھی محسوں جود بی تھی ، اور آپ سیارت بر بنارات ہو بی ارب سی محسول اس خور بی محسول اس خور بی محسول اس محسول میں تمام از وائن مطہرات کو جمع فرما کر ان سے حصرت مائن شریا ہے گھر ہیں مستقل قیام کرنے کی اجازت لے لی مسب بیو یوں نے بخوشی رضامندی عائن شریکی ، ان دنوں آپ سی شاہر کی اجازت سے لی مسب بیو یوں نے بخوشی رضامندی اختام کی اجازت سے کا مشریک کی اس سے تھے۔ المسلف مطام کی ، ان دنوں آپ سی شاہر کی دیا ان مباوک پر اکثر یو کلمات رہنے تھے۔ المسلف اغفر کی والحقنی بالمر فیق الاعلیٰ ، ۲۰۰۰)

ا کیک دن اسی اشا بیش منسل فر مایا اور طبیعت جکی محسوس فرمانی تو مسجد مبارک بیس (۷۳) ای وجہ سے بر رگان دین فرماتے ہیں کہ آ دی کار سے آخری ایام بیس عبادات، دورو ماواستغفار کی کتر ت اور جوع الی الشکا اجتمام رکھنا جا ہے ، آج کل افسوس ہے کہ اس بمریش دنیا کے جمیلے می برصنے جاتے ہیں۔ تشریف الا نے اور اپنے ویدار کے لئے بنا بو و منظر صحابہ نے فرمایا کہ انہا ہی قوم نے تم ایک قوم نے تم ایک قوم نے تم ایک ایسا ہر از شکرنا ، کیونکہ جوکوئی انہیا ، کی قبر کر جود ہ کا و بنالیا تھا تر تم لوگ ایسا ہر از شکرنا ، کیونکہ جوکوئی انہیا ، کی قبر کر جود ہ کر تا ہوں ، جی تبلغ کر چاہ "( تنہا را کام اتبات کے بار کہ کر کے نفسب خداوندی کے منتق بنے ہے منع کرتا ہوں ، جی تبلغ کر چاہ "( تنہا را کام اتبات کے بعد نماز ہز ھائی ، آپ سارات کام اتبات کو بار سائی ، گاہ کہ کہ بعد نماز ہز ھائی ، آپ سارات ہوں ہونیا ، اس کے بعد نماز ہز ھائی ، نماز کے بعد منبر مبارک پر آخری مرجہ چر سے اور فر بایو کہ " یک بند نے کو زندگی اور موت نماز کے بار سے جی اقد بی پند کر لیا ہے ۔ " رہے ) جہر آپ بی اند بیز ہے انسان کے بار سے جی خصوصی وسیت فر مائی ، ان کے احسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی اجسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی اجسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی اجسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی اجسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کے احسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی احسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی احسانات کاؤ کر فرمایا اور فرمایا کہ انسان کی انسان کی خطاب : –

سنيچريا اتوار كےدن آپ سلى شاعد الم نے اپنے جاليس غلاموں كوآ زاد فرماديا

(۱۷۳) بالشراميري بمشش فرماوت اورريق اعلى به ماه سيخة ، وكين على سهم ادانها موثهدا موليم وسيهيا كردوسرى دوايت ين به كاس بين آن إن اضعه الله عليهه من النبيين و الصديفين و الشهداء و الصالحين بهي يزهاكر في تقير

( ٣ ٤ ) يه خند الى صديق اكبر " جو سخ كمة ب إلى جدائى كا عنون فرمار ب جي درو في بوع من كيا فيص الم رقى اورا بن اولاد كى جائيس آب كى زند كى سك في قربان كردين كرة ب في فرمايا: الويكر " قابوش را دوجهر اورصرف سات وینار جوگھر میں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی خیرات کروا دیا ،اپنے ہتھیار مسلمانوں کوعطافر مادیئے ،آپ سل ہو ماری فررواس وقت ایک بہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی ،اس شب میں گھر کی حالت رہتھی کے مفرت عائشہ کو اپناجرائ جانے کیلئے تیل پڑوی سے منگوانا پڑا۔

پیر کے دن مین کی نماز ہور ہی تھی کہ آپ سل شاہ بار نے جمر و مبارکہ کا پر دہ اٹھا کر نماز باجماعت کے پرکشش منظر کا نظارہ فرمایا ، نماز با جماعت کا منظر دیکھ کر چیرہ انورمسرت وخوشی سے چیک اٹھا، ہونٹوں پرمسکراسٹ کھیلنے گئی ، کیونکہ بیاآپ کی تیس سال کی قربانیوں کاٹمر ہتھا۔

#### مضرت فاطمةٌ كوخوشخبري:-

ون چ صحرت فاطمہ ذہرائ ما تات کو نہیں تو قریب با کران کووفات کی خبروی میڈری کروہ دو پڑیں، پھر آپ نے قریب کر کے انہیں بیہ تاایا کہ غم مت کرو بھے ہے سب ہے پہلے ملنے والی تم ہی ہو، اس پر وہ خوشی ہے بہنے گئیں۔ آپ کی شدت تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے '' آہ'' بھری قو فرمایا: '' آس کے بعد تیرے باپ کو پھر بھی تکلیف نہ ہوگ'' بعد ازاں حضرات حسنین کرام' کو قریب کر کے ان کا بوسرایا، پھر ازوان مطہرات کو جمع کر کے بعد عام کر کے بچھ تھیجتیں فرما گئیں، حضرت علی کو بلاکر انہیں بھی بچھ تھیجت فرمائی اس کے بعد عام مسلمانوں کیلئے ارشاد فرمایا کہ '' نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنے ماتھوں ہے اچھا سلوک کیا کر س'۔

آپ نے ارشاد قربالی بہرے بعد مسید میں محلنے والے سب دروازے بند کر دینے جا گیں ، موائے ابو بکڑے کے دروازے بند کر دینے جا گیں ، موائے ابو بکڑے کے دروازے بند کر دینے ہا گئے ہیں ، مانا تو اوروازے کے بین جن اگر بین کی کواچا فلیل بناتا تو ابو بکڑکو بناتا ارتبان وہ بہرے ایمانی جائی اور بہرے ماتھی ہیں ، یبان تک کدافتہ تعالی جھے اوران کواپنے یاس جمع فرما کیں۔ (این بنام مانا دی اوران کواپنے یاس جمع فرما کیں۔ (این بنام مانا دی اور)

# آخری لحات حیات اوروفات:-

المنترات عائش کے بھائی میں ارائش مان رو بکر الکمرین آئے تو ان کے باتھ تیں استان کے باتھ تیں مسواک الیو کی رقبت طاہر قربائی باعض مان کا انتقال سے زم کر کے الیوں کی رقبت طاہر قربائی باعض مان کی رقبت کا این و التو اللہ تیں مسواک کر کے دونوں باتمو شائے دور بیاد عافر بائن دالمنظم اللو فیق الاعشیٰ دیا۔

یہ آپ الباعدیہ م کی اس زبان مبارک کے آخری، غالا تھے بھو مہر ہری ہے ہیا م خداوندی کے بہر نچائے اور بند کی طرف بندول کو دو تا ہے بیاں ون راستا میروف تھی، اس کے اعداللہ کے اس مجوب ورآخری ٹی کی زبان مبارک قیامت تاک کیلئے خاموش بھو تی ۔ والیاد تی تاریخ میں ورزبان اوت کے فعمات ہے جمیشہ کے لئے تمروم بھو تی ۔ وہ ا

سحابه كرامٌ كأحال:-

بير رئين الول كى ورحوي تاريخ دو شاركا ون اور مپاشت كا وقت تل اور جر ساكا "بيار حول من ل تل الله و اما اليه د اجعون

و <u>یکھن</u>ے و <u>یکھن</u>ے میدو**ل** گداز و جال موزفیر اظراف و آن ف تین کیمار گئی معنوب آسا ط

(20) تقاري وسلم ثان آپ كة تراي ثلبات الناص كذّور ثين: منع المنابس العسب عليهم من البيبين و السند ينفيس و الشهداد و الصالحين ، اللهم اعفو لي و از حملي و الحقلي ، المرقيق الاعلى ، اللهم في الرقيق الاعلى دات كزيرة آپ كاللهم في الرقيق الاعلى دات كزيرة آپ ك و مت م ياكن مراكز المن كزيرة آپ كارت م يك دار آب ركن المن كرد و المناب و كارك و كارك و كارك و كارك كرد و كرد و

اس اندو بهناک خبر کومن کرجیران و پریشان جو گئے، کوئی جنگل کی طرف بتی شدیماگ رہائتہ تو کوئی بند بان بنا کھزا تھا، مرفاروتی کومائت ہی ندھے کہ آپ ملی اندیدہ م کی وفات جوئی معضرت عثمان کی بیت آپ بیس خیس سے ، ازوین مطہرات الگ پر بیٹان تھیں فاطمہ بنول علیحد دسوگوارتھیں ماک کی سجھ بی نہیں تا تھ کہ یہ کیا ہوگیا ؟

خلیفهٔ اول <u>ن</u>امت کوسنجالا: -

مسيد من تشريف الكروفات سرت آفت كالقدي أن ورسحاب كرام موجوم ورسحاب كرام موجوم ورسحاب كرام موجوم ورسحاب كرام موجوم ورسح ورسط المحتور ال

اس خطب کوسنے کے بعد تمام صحابہ کرائم کے قلوب قابویس کے اور انہوں نے فیصلہ کے است کے اور انہوں نے فیصلہ کا سب (۲۰ میں اور ایک میں موتا ہے کہ جب کے سب کے اسلام اور ان کے ایک دون مہارک ہے سب ہے اللہ انگیر کیبر اور ان حسد لللہ کشیر اور سبحان اللّٰہ منکوۃ و اصبلا کا اتماء مفرت علیماً نے اس کی شہادت دی۔ (دریہ میں میں میں)

خداوندی کے آھے سراطا عت نم کرتے ہوئے اورا پنے واوں کو آباوہ صبر بناتے ہوئے اگلے مسائل کوھل کرنے اورا پنے نبی کے جسر مبادک کوان کے خدا کے حوالہ کرنے کے کاموں مسائل کوھل کرف اور اپنے نبی کا مرسد میں حضرت علی نے نسل ویا ،حضرت عبال میں معروف ہوگئے ،حضرت ابویکر کی اہارت میں حضرت علی نے نسل ویا ،حضرت عبال اوران کے دوصا جبز ادول فعنل اور حم نے اس کام میں مدد کی ، پھر آپ سابھ بدیام کو صدیقہ سب لوگ ہا ہر نکل آئے ، پہلے فرشنوں نے نماز جناز ویڑھی ، پھر آب روہ درگروہ صحابہ کرام اعدر جاتے اور افخر اوی طور پر نماز جناز ویڑھ کر آنے دہ بہا جماعت نماز نہیں پڑھی گئی ، کانی دیم جسد نور انی کو حضرت علی برحض ہوئی ہوئی دیم سب لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہوگئے تو آپ سابھ برخم کے جدنورانی کو حضرت علی اور میں عبال جنازہ سے برحون ساب اور می میں جو الدر می کو بان کی شکل میں برحون سے قدر سے بند کیا گیا ، اور اس پر پانی جھرکا گیا ۔ اس طرح ز بین کے اس مبارک زمین سے قدر سے بند کیا گیا ، اور اس پر پانی جھرکا گیا ۔ اس طرح ز بین کے اس مبارک زمین سے قدر سے بند کیا گیا ، اور اس پر پانی جھرکا گیا ۔ اس طرح ز بین کے اس مبارک حصرت نہوت کے آن جاتی ہی جھیا لیا ۔

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه

فيسه النعضاف وفيسه الجود والكوم (22)

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه وخلفائه واصحابه اجمعين الى يوم الدين

خليفه رسول كابا قاعد وانتخاب:-

خلافت يرحضرت ابوبكر كالمتخاب سطرح بوااس ململه يمن روايات مخلف بين،

( 22 ) میری جان اس قبر پرقربان جس ش آپ گیند ماریز م رام فرها بین داس قبرش عفت و مصمت اور جود و عقا کے تزائے پوشیدہ بین بہتبور علما واسلام کے نز یک رز بین کا ووجعد جو آپ کے جسم مبارک سے پیش ہے زبین وآسان اور بیت اللہ سے بھی زیادہ مظلم وحبرک ہے ۔ ان سب كوسا من ركه كرفتقر أاس كا واقعه فريل مين ورج كياجاتا ب\_

جب آ ہے سا ہندہ بیر کا وحد ک ہوگیا تو انصار مدینہ تک جگہ بیج ہوکر آ ہے جائے خلیفہ کونتخب کرنے کے بادے میں سویقارے تھے، بھش کاخیال تھا کہ مہاجرین مہاجرین میں ہے کی کوخلیفۂ رسول بٹاکیس اور نصار انصار میں ہے کی کا اینخاب کرلیں ،یعض کی رائے۔ متھی کے رسول اللہ علی ہُ ہے ، نے حوتکہ خاندان قریش ہے تعلق رکھتے متصاتو ان کا خلیفہ بھی قریش مل سے بی ہونا جائے ، اور انصار بہلے آب الهاد الدنا كهدوگار تقاقوا ب آب الدعد بالم کے خلیفہ کے مددگارر جی گے۔اشنے میں صفرت میر جعفرت بوبکر کو ساتھ لے کروہاں یپورٹج گئے ،اور مضرے ابوبکڑ کے منا آپ وفضائل بٹلا کر اور مفافت کے لئے ان کا سب ے بڑھ کرچن دار ہوتا تابت کر کے انصار کوان کی مذہبت برآ ماوہ کرلیا ، پینا تھے میہاں جمع پوگوں نے معنزے ابو بکرصدیق ؓ کے ہاتھ بران کی خلافت کے لئے بیٹ کر ٹی معنزے عمرؓ وہاں سے معترت ابو بکر " کو لے ارمیحد نبوی ہیں آئے ، یبال بھی معترت ابو بکڑ کے فضائل بنا کر مہاہرین سے فواہش کی کہ سب لوگ کھڑے ہوکر مفرت الوبکر سے بیعت کرلیں ، بیٹا نبیسب لوگوں نے ان ہے بیعت کر کے ان کی خلافت تعلیم کر لی ، اس کے بعد حضرت ابوبکڑ نے مجمع پرنظر ڈ الی تو اس میں حضرت زبیر ؓ اور حسنرت ملی ؓ کوُنییں یا یا ، آ دمی کو بھیج کر ان مقرات کو ہلوایا اور جب وہ لوگ آ گئے تو فرہ یا کہ میں اپنی پیند ہے امیر نہیں بنا موں ، آپ لوگ کسی اور کو خلیفہ بنا نا چاہتے ہیں تو اب بھی موقعہ ہے بنالیل مگر است و کمزور نہ کریں ، ان معزات نے فرمایا: آب ہمارے ملسلہ میں فکرمند نہ ہوں ،ہمیں صرف ایک بات سے تکلیف ہونی وہ رید کہ آپ لوگوں نے استع اہم مسئلہ کے مشورہ بیں ہماری شرکت غروری ناهجی، ہم آپ کوغلیفہ کیوں نہیں مائیں گے جب ہم نے اپنے وین (یعنی اما مت غماز ) ہیں آ پ کوخلیفہ مان میا تو اپنی و نیا ( یعنی امارت وخلافت ) کیلئے آپ کوضیفہ مائٹ میں ہمیں کیاتر دو ہوسکتا ہے؟ رید کہد کران مصرات نے بھی حضرت ابو بکڑی خدافت بران

ے بیت اُر ل اُقام مسانوں کے افاق کے احد انفاق کے اُحد انفر سے او بکر اُ منبر یہ چاہا۔ خطبۂ خرفت ایا۔

صديق أكبرٌ كايباانطب خلافت:-

هنرت بويكڑ تے حمد وصلوۃ کے بعد فرمایا:

او والجھے امیر اور خلیفہ بننے کا بھی شوق ندہو ، ندون ٹس ندر ت ٹس ، ندہی ٹس نے بھی اس کے لئے آرزو اور وعاکی ، ندخا ہر ٹس ندہا طن ٹس لیکن آئ ٹیس نے اس او جھ کو مختص اس فرر سے افعالیا ہے کہ بٹس آئے ہو ھاکر س وقت است کونہ سنجہ وں تو است کے درمیان کہیں فیتو واختا اف ندہر یا ہو کر است نوٹ ندجا ہے ، اب اگر جہ ہو اختا این ندہر یا ہو کر است نوٹ ندجا ہے ، اب اگر چہ ہمارے جھی لینے درمیان کہیں فیتو واختا اف ندہر یا ہو کر است نوٹ ندجا ہے ، اب الدے ، ندہ رے ماستے قرآن وست اور احکام شرایعت موجود ہیں ، سب سے عمل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ منتی ہو ، میر سیز و کیس تمار مائز وراس وقت تک کر ور ہے جب تک بین اس سے مزود کوش ند داوادوں ، اور نتہا را کر وراس وقت تک کر ور ہے جب تک بین اس سے مزود کا حق ند داوادوں ، اور نتہا را کر وراس وقت تک طاقتو رہ ہو جب تک کہ اس کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کے مائز ور است جب تک کہ س کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کے مائز ور است جب تک کہ س کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کے مائز ور است کے ساتھ کی کہ اس کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کے مائز ور است کے ساتھ کی کہ اس کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کا مائز ور است کے ساتھ کی کہ است کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کا مائز ور است کا مائز ور است کی کر در است کو اپنا حق حاصل ند موجود ہو است کی کر در است کی کر در است کی کر در است کی کر در است کر در کر کر کر در کر است کر در کر دو کر حسن کو در کر حسن کر در کر در

اوگوا میں سنت کا اتبان کرنے وی اور ہرعت سے غربت کرنے وی آوی ہول جب انگ میں صبح چلول تم میر سماتھ دواور آگر میں خدا نخواستا سید مصرات سے دے جاؤں ق تم مجھے راد راست پر نے قومالند اتعال میری اور تمہاری انفرت فرمائے۔

او ٔ وسنوا جونو مرجر دنی سبیل الله جهوژ دین به ده و نیل ورسو جوجاتی ب، اورجس توم سن بهرکاری مجیل جاتی به وه دا ؤون مین دنتر جوجاتی ب - ان با تون کو باد رکسو، وربس اب جیلونماز کی تیاری کرو، کندتم بر رحم فرم نے آمین

(۱۸۱) معد سے اوکور کے س قبل کاریا مطاب ٹیمن ہے کہ اٹیمن ویکرسحا پارا میر حقیقتاً بھی کوئی اضیاب ویکی ویٹریا پیری اوست بٹن سید سے اختل میں دہمی پر تصویمی تنامید بین پر تبول ان کی مناب میتر قوائش پر تھوں کی جائے گا۔ پوچھ وہ کہتا ہے جے میں کر قروم سلمان اسپ خیاوی حقوق می صل کر انسان کی مناب وہ تیں اور انسام

حايد ثمباركه:-

آپ الده درم کے حلیہ کمبارا کی متنا ہکرائے نے ہوئی تفصیل کے ساتھ منظر کئی گئی ہے ، ایک نجی روایت معفرت مسین آئن علی ہے منظول ب جو انہوں نے اپ ماموں حضرت بہند بن ابی ہالڈ کے حوالہ سے فاکر کی ہے ، فرمات بین کہ چھے نبی کریم الده بدید کے مشرت بہند بن ابی ہالڈ کے حوالہ سے فاکر کی ہے ، فرمات بین کہ چھے نبی کریم الده بدید کے اس کے بارے میں شائل و فصائل جانے کی ہوئی خواہش رہتی تھی اور میر سے ماموں کو آپ کے بارے میں سنانے اور بین کرنے کا بہت فوق تھا۔ میں نے ایک ون اُن سے نوچھا کہ آپ میں جدید بلا کے ضلید کے بارے میں کچھ بتا ہے تو انہوں نے کہن شروع کیا:

رمول الله سل بدند ، هم نمایت و ی و طاحت اور بهت یا و تا ریخے و آ ب کا جیر و ممارک چودھویں کی جاند کی طرح دمکار بتا تھا، قد و تامت میں متوسط ہے کچھ بائد سے ، ندایک دم لا ہے اور ندی پیستاقد بکلید رمیانہ قد متے ہم یو اتفاجوونو رمنٹل کی نشاند ہی مُرتا ہے مہال نہ ا یا لکل حکمکریا لے تنجے نہ یک دم سید ہے، بلکے قدرے بل کھاتے ہوئے اور کا نوں ک لوتک دراز تھے، رنگ نمر فی ماکل سفید بیخی گندی تھا، نہ بالکل سفید کے معیوب معلوم ہوا در نہ ہیں۔ براؤن، پیشانی کشادہ تھی، بھویں ہاریک اور گہری تھیں، بھوؤں کے درمیان بیک رک تھی جو غصه کے وقت اہم آتی تھی مناک باندی ماکل تھی ،اس پر ایک نو راس طرح جُکمگانا رہنا تھا کہ سیلی نظر میں آ دی اس کونا ک کی باندی ہی جھالیتہ تھا جَبَداییانہیں تھا،واڑھی تھنی اور پڑی تھی ، مچ ٰں ملکے اور ٹرم تھے ،منھ کشاد ہ اور و آنتے تھا ، دانت مضبو طاور ہاریک تھے ، 'بن کے درمیان میں بلکی ریخیں تھیں، سینداور باہے بکساں تھے، کینی بایٹ سینے ہے ابھر ابوان تھا، سیند کشاوہ اور چوژ تھا،گر دن معندل اور پُر گوشت بھی،خوب صورت آئی جیسے مور تی یا تصویر کی گر دن ا ہوں ؛ وقول مونڈھول کے درمیان وسعت تھی ، بٹریال منبوط ورمونی تنہیں ، پیکھیس روشن اور جَمَدارَحَمِين بعكَق سے بنتے والے ٌنز جے ہے ناف تک یا وں کیا اریک کیبرتھی ،ا سکےعلاوہ سینه ور پایك برگهین بال نه تنجه به خیکی کشاده اورزم بختی رنگو *به یکی پُر گوشت گلر* میلکه اور ملائم

ہے، یج جیکنے اور سخرے منے، جلتے تو قدم جما کرر کھنے اور توست سے اٹھاتے منے، رفنار تیز تھی ندا ٹر کر چلتے تھے نہورتوں کی طرح منک منگ کر ایسا لگنا تھا جیسے بلندی ہے والدین کی طرف أبرّ رے ہوں بکی طرف یلٹتہ تو تکمل بیلٹتے ہتے ،نظریں اکثر بیجی رکھتے تھی بھار اٹھاتے تھے، اکثر راستاکن انگھیول ہے دیکھ لیتے تھے، جینے میں اپنے ساتھیوں کوآ گے کر وية اورخود يتحيه بوليع ، جب كسي كامها مناجوتا توسلام بس وبهل فرمات تصره أكثر فكرمند ا ورغم ز دور بينتيمي سكون ندر بناء بهت زياده جيب ريخ بالضرورت تعتكون قربات ، منتكوكا آغاز اورانعتام ٹھوکھول کریعنی یور ہے تلفظ کے ساتھو فریائے ،بات واضح کرتے نہ س قدر تم كتيجي نه جائك نداتي زياده كراني بون كي نبايت زم كو تص ندخت كامي مَرت اور ندئی کی تحقیر ہوئے دیتے ، حق تعالی کی نمتوں کی بڑی قدر دانی فرماتے تھے، حقیر ہے حقیر اُنسٹ کوئر انہیں کہتے تھے، گرتعریف کے قابل ندہونو سکوٹ فرماتے ، ندندمت کرتے ۔ نەتعرىف، اگرىسى طرف اشارەكرنا ہوتا تو يورى بېتىلى ئے فرماتے ، اظہار تىجب كرنا ہوتا تو المتحسّيون كوالث دينة بنظي، جب تُنشَّكُونمرمات تو داينے ماتھ كى بنخيلى با<sup>ئي</sup>يں ماتھ كے انّبو مخے ے تکراتے تھے کسی سے ناراض ہوتے تو ہس اس کی طرف سے توجہ بٹالیتے اور گویا روٹھ جاتے اور کی سے خوش ہوتے غایت جا ہے تکامیں جھکا لیتے تھے، ہلی میں زیاوہ تر مسكرا بث يراكتفا فربات ، زياده ب زياده چند دانت نظر آجات تنے، بميشه خنده بيثاني ے رہتے ، ہرا کب کے ساتھ عمدہ اخلاق ہے بیش آئے وسخت کلائی ، بدمزارتی ہے دوررہتے ، بإزاروں ہیں زورے ہات نہ کرتے تھے، غیبت اور مدح سرانی ہے بچتے تھے، آپ کی مجلس بری باوتار، پُر دبیت مجلس ہوئی تھی ، جب آپ ہو لئے توسب خاموش سنتے تھے، آپ جیب ہوتے تو دوسر سے بولنے نظے بھی کی آ داز آپ کی آ داز سے او چی نہیں ہوتی تھی مجلس میں کسی کی ہے آ ہر دئی نہیں کی جاتی تھی ،کسی کی نکطن کا ٹراق مند ہنا یا جاتا تھا ، بہت ہی علم وحیااور مېروامانت کې مجلس بيوا کرتي ځنې \_

ریسرف ایک روایت ب،المی متعدد روایات جی آن بی آپ کی ایک ایک عادت اورصفت کوجوژنے کی کوشش کی گئی ہے جسے سیرت کی بڑی کتابوں میں ضرور پڑھنا چائے۔ اللهم صل وسلم علیه و علی الله اجمعین

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم:-

گذشته سنحات بیس آپ نے نبی کریم سی اختابی مبارک میرت اور با کیزه صورت کی ایک جھلک دیکھ لی ہے، اب ویل میں است پر آپ کے حقوق کی قدرے تفصیل میان کی جاتی ہے، بیموضوع بھی اگر چہ بہت نبی بحث جا بتا ہے گر پچھلے تمام عنوانات کی طرح اس عنوان کو بھی مختفر آئی و کر کیا جارہا ہے۔

قرآن کریم میں حق تعالی شانۂ نے آپ کے مقام ومرتبہ کا ذکر کرنے کے بعد امت برآپ کے حقوق اربحہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد قرمایا:

فَسَالَّسَذِيْنَ الْمَشُوا بِهِ وَعَوَّرُوْهُ تَرْجِد: يُن جُولُوگ ان يرايمان ال عَ وَنَصَرُوهُ وَاثَبَعُوا النَّورَ الَّذِي اوران كَاثِرَت كَل ، اوران كَ مردك ، أُنسَزِلَ مَسَعَسَةُ أُولَسِينِكَ هُمُ اوران ير نازل شرد كام كى البَاعُ كى المُفْلِحُونَ. (الاراف: ١٥٥) ، وي لوگ كام ياب بين ـ

اس آمت شریفہ میں آپ کے جار حلوق بنائے گئے جیں ، ایمان تو قیر ، نصرت اور انہاں قرآن وسنت!

علامه سيدمحودة اوى فدكوره أيت كاتفير كرت بوئ رقم طرازين:

پس جواوگ ان پر ایمان لائے لین ان کی نبوت ورسالت کی تصدیق کی اور تعظیم و تو تیر کا اور تعظیم و تو تیر کا تق کا اور تعظیم و تو تیر کا تق ادر انہیں فقصان کی ہو تی اور انہیں فقصان میں و تی اے کامو تعد ندل سکے اور اعد اور ین کے مقابلہ میں بھی ان کی نصرت اور مدوکی ، یعنی ان کے جرفع کی رعایت اور جرضر رہے حفاظت کو ضروری سمجھا ، اور جو مجھ آپ کے اور

نازل کیا گیا ہے یا آپ کے ذریعہ بھیجا گیا ہے ، (یعنی کتاب وسنت) اس کا اتباع کیا تو ایسے لوگ و نیا اور آخرت میں ہا مراد وکا میاب ہوں گے ، بشر طیکہ بیسب رضائے النی اور اعلا کے کلمتہ اللہ کے لئے کیا ہو۔ اس آیت میں اتباع کی ایمیت اور اتباع کرنے والوں کے مقام ومر بھے کو واضح کیا گیا ہے۔ (۵۰)

ان چار بنیادی حقوق کے علاوہ بھی متعدد حقوق میں جوقر آن کریم کی ب شارآیات اورا حادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں، علا و کرام نے انہیں متعقل کتابوں میں جمع کردیا ہے، جس شخص کی تمنامیہ ہوکہ وہ جب اس دنیا ہے آخرت کی طرف چاہا جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اس سے راضی اور خوش ہوں تو اس چاہیے کہ اپنے اللہ اور اس کے حبیب حضر مت مجد ہے، شدید کا کے حقوق کو تنسیل سے معلوم کر رے اور استمام سے اور اس کے حبیب حضر مت مجد ہے، شاہ میں ہے، مین

(44) روح المعاني المال التخيمة